



- کلمطیبےمعارف
- مرے بندے تو مجھے بہت بیارالگتا ہے
  - بنده مومن کریمین کے مابین
  - خواتين مين توبيك ايك بات
    - تين منزليس تين ركاويس
      - \$ 2 C U 5 0
      - و ترسيب خداوندي
  - الله كم بركام يس بهترى ب
    - مخلوق كى فطرى رہنمائى
  - علم نافع حاصل ند ہونے کی وجو ہات

پرطریفت، ربرنریت بفراسان حبو العُلمالو المالی حضرت عمولانا نبرزو الفقار احمر نقشتبنری بردی ا



يحت بترالفقيت









# ازافادات

مجوبُ العُلادِ الصُّلَى . <u>حضرَ حِن مَوَلِا أَبِ إِذْ وَالْفِيقَا لِ إِنْ مَا لِفَتْ الْمَالِقِينَةِ بِنْ الْمَ</u> موری ظلم مجدی علائم

ولكرشا ومحسئود نقشبندى فنرا







# جمله حقوق محفوظ ہیں

| خطبات فقررس                                                                                       | نام كتاب       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| حضرت ملانا ببرزُ والفقارا مُ نِقشبندَى بَلِ                                                       | ازافارات       |
| وْاكْرْشَا مِحْكُ مُونَعْشِندَى فَرُكُ                                                            | مرتب           |
| منحتَّ بُدَالْفَقْیتِ رِ<br>سنت پُوره فَصَل آبَدِ<br>223 سنت پُوره فَصَل آبَدِ                    | ناشر           |
| منی 2013ء                                                                                         | اشاعت اوّل     |
| زیرسرپرتی<br>مولا نامفتی عبدالنصیرصا حب<br>معہدالفقیر الاسلامی جھنگ                               | پروف ریڈنگ     |
| وْلَكُمْرِشَا مِجْسِمُ وَنَقَشْبِنَدُ كَيْ فُلِاً عَلَيْهِ الْمُحْسِمُ وَنَقَشْبِنَدُ كَيْ فُلِاً | کپیوٹر کمپوزنگ |
| 1100                                                                                              | تعداد          |

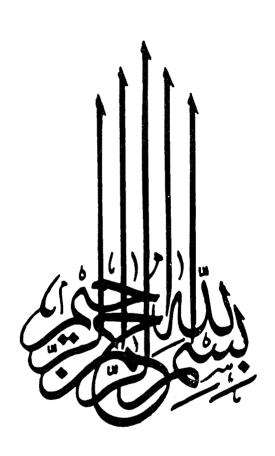

# شرح سر

| صفحتبر | منزانات                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19     | ∰عرض ناشر                                                                                                               |
| 21     | ى بىش لفظ                                                                                                               |
| 23     | عرض مرتب                                                                                                                |
| 27     | ا کلمه طیبه کے معارف                                                                                                    |
| 28     | 💨ول کی تین کیفیتیں                                                                                                      |
| 28     | ⊕ (غبت                                                                                                                  |
| 28     | ⊕ طلب                                                                                                                   |
| 29     | ⊕ محبت                                                                                                                  |
| 29     | 🛞 محبت کی معراح                                                                                                         |
| 30     | 🛞رغبت، طلب، محبت اورعبادت کس کے لیے؟                                                                                    |
| 31     | ﴿ ﴿ اللَّهِ                     |
| 32     | 🛞ا خلاص بنیا دی شرط ہے                                                                                                  |
| 34     | ﴿کلمه طیبه پڑھنے میں شرا کط                                                                                             |
| 34     | ⊕ملم                                                                                                                    |
| 35     | <b>ﷺ کی است</b> ان کی الحقیمین کی ا |
| 35     | ∰ انقیاد                                                                                                                |
| 35     | ⊕ مدق                                                                                                                   |
|        |                                                                                                                         |

| صغخبر | معنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35    | ∰ ﴿ اخْلَاصُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36    | ∞ ﴿ محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40    | اسکمه طیبه کے فضائل ا سادیث میں 🕸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40    | ﴾ترين ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41    | 🛞ا نبیاء کی سب سے بہترین بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41    | ھبترین نیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42    | ایمان کا بهترین شعبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42    | اللہ ہے۔۔۔۔۔گر دنوں کوعذاب سے چھڑوانے والاکلمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42    | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 43    | 🛞 بندے اور اللہ کے درمیان پردے ہٹانے والاکلمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43    | ●الله کی طرف سے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44    | 🛞الله تعالی کی محبت کی نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44    | 🛞 گنا ہوں کی مغفرت کرانے والاکلمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45    | 🚭قبر کی وحشت سے نجات دلانے والاکلمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45    | 🚓کلمه، اہلِ ایمان کا شعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 46    | 🚭سب سے زیادہ وزنی کلمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46    | 🛞جنت میں پہنچانے والاکلمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48    | السيجلمه طبيبه كے فضائل ،مشائخ عظام كى نظر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفختبر | مسنوانات                                             |
|--------|------------------------------------------------------|
| 48     | ﴿ ﷺ شرک کی دونشمیں                                   |
| 49     | 🐯 چاموحد بنانے کی محنت                               |
| 50     | الله المسلم الميبرك خصوصي معسارف                     |
| 50     | 📽حضرت ابراميم مَليائِيًا كونفي مين كمال حاصل موا     |
| 51     | ههنرت ابراميم عَلي <sup>رَي</sup> ا كامقام خلت       |
| 52     | الله الله الله الله الله الله الله الله              |
| 56     | 🕮 ني عليظه كامقام محبوبيت                            |
| 58     | 🕮 نې پيانيهه كونني وا ثبات د ونو ل مين كمال حاصل موا |
| 60     | الله علمي نكلته                                      |
| 60     | ا الله المحبوبيت اورمجوبيت                           |
| 61     | ∰محبوبیت ذاتی اورمحبوبیت صفاتی                       |
| 62     | الله الره اور مركزي مثال                             |
| 62     | المسيملى نكته                                        |
| 63     | المسمقام احمريت                                      |
| 64     | 🕏طریقت، حقیقت اور شریعت                              |
| 67     | ﴿ مِرك بند يو جھے بہت بيارالگتا ہے                   |
| 68     | 🕏 مخلوق کی محبتالله کی رحمت کا سوواں حصہ             |
| 68     | 😥 سووین حصه کاایک ذره مان کی محبت                    |
| 71     | ∰الله نے جمیں انسان بنایا                            |
| 71     | €الله نه مسلمان بنايا                                |

| صفحذبر | منزانات                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 71     | 😁الله نے جمیں بہترین صورت پر پیدا کیا    |
| 73     | ●الله کی طرف سے انسان کا اکرام           |
| 74     | ®احترام انسانیت کی تعلیم                 |
| 75     | 😁دنیا کی محبیتی ،سب غرض کی محبیتی        |
| 76     | 🥮الله تعالی کی محبت بے غرض محبت          |
| 77     | ا بخشش کے بہانے                          |
| 77     | 🕸گناه لکھنے میں انظار                    |
| 78     | 🛞 مخلوق کا استعفار                       |
| 79     | 🛞سفر میں قبولیتِ دعا                     |
| 80     | 🛞والدین کی دعاؤں کی قبولیت               |
| 80     | 🕸دوست کی دعادوست کے حق میں               |
| 81     | 🛞وضوا ورنما زیے گنا ہوں کی بخشش          |
| 81     | 🛞 جمعه وعيدين كي نماز سے گناه معاف       |
| 82     | الله الله الله الله الله الله الله الله  |
| 82     | 会خوش خلتی ہے گناہ معاف                   |
| 83     | ∰ بیاری سے گناہ معاف                     |
| 83     | 🛞رمضان وجج ہے گناہ معاف                  |
| 84     | 😁الله تعالی کی طرف ہے ستر پوشی           |
| 85     | 🕽ایک شرابی پرالله کی رحمت کا عجیب معامله |
| 87     | 😥 شرمندگی سے حفاظت                       |
|        |                                          |

| مفخربر | مسنوانات 🚁                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88     | 🕸 بندے کی شفاعت کا انظام                                                                                       |
| 90     | امت سے محبت 🚳 🕹 امت                                                                                            |
| 92     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| 95     | ابندہ موم کر بمین کے مابین                                                                                     |
| 96     | 🛞 ہرانسان میں خیراورشر کا مادہ رکھاہے                                                                          |
| 97     | ∰انسان کے دودشمن                                                                                               |
| 97     | 🏶گناه موجائے تو تو بہ کرلیں                                                                                    |
| 97     | 🕸توبه پراللەتعالى كى خوشى                                                                                      |
| 99     | 🛞الله تعالی کو بندے سے محبت ، ماں سے بھی زیادہ                                                                 |
| 100    | 🐵خالص توبہ سے تناہ ئیکیوں میں تبدیل                                                                            |
| 100    | 🕸الله کی صفت غفاریت کاظهور                                                                                     |
| 102    | السائنا ہگاروں کے لیے امید کی کرن                                                                              |
| 102    | 会عادی گنامگاریمی ما یوس نه بهو                                                                                 |
| 103    | 🕸رحمت كالامتنا عي سمندر                                                                                        |
| 106    | امیدافزاقرآنی آیت                                                                                              |
| 108    | 😭روزِ قیامت الله تعالی کی شانِ مغفرت                                                                           |
| 109    | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ لَكِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن |
| 110    | 🕲 ني عيظظة كى رحمت للعالميني                                                                                   |
| 110    | السلامت کی مغفرت کے لیے نبی علیائل کی دعائمیں                                                                  |
| 111    | اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                        |

State Com

| صفختبر | عسنوانات                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 113    | 🕸 مې مىڭلىلىم كى بيارى د عا                                                    |
| 113    | 😭 😴 اٹھا ہر بے گناہ، میں بھی گنا ہگاروں میں ہوں                                |
| 115    | ا خواتین میں توبہ کی ایک بات                                                   |
| 116    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                        |
| 116    | 🕮 طاعت سے محروی                                                                |
| 116    | السندول کی بے چین ( ایک                    |
| 117    | 会 دعا نمي قبول نهيس موتيس                                                      |
| 117    | 🌑 زوال ِنعمت                                                                   |
| 118    | 🕸 گنا ہوں کے اثر ات سے بچنے کا طریقہ                                           |
| 118    | 会 تو به کی شرا بَط                                                             |
| 119    | 会 توبہ کے بعد کرنے کے کام                                                      |
| 119    | 会 پہلاکام: برے دوستوں سے ملیحدگی اختیار کرے                                    |
| 120    | 🐵دوسراکام: توبدیس تاخیر پرتوبه کرے                                             |
| 121    | 🔬تیسرا کام:نفس پراعمّا دنه کرے                                                 |
| 121    | 🛞 چوتھا کام: طاعت کواختیار کرے                                                 |
| 122    | 🛞 پانچواں کام: تائبین کے واقعات کا مطالعہ کرے                                  |
| 122    | 🛞ایک صحابیه کی سچی تو به کا وا قعه                                             |
| 123    | هزنا ک سرزا                                                                    |
| 126    | 🛞تو به کے متعلق بعض اشکالات                                                    |
| 126    | ا کہیرہ گناہ بہت سے کثرت سے ہوئے، کیے معاف ہوں گے؟ 🗎 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 |

| صفر نمبر<br>صفحہ بر | عسنوانات                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127                 | ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ مِنْ مُولِ كُونَا مِنْ مُولِهِ ﴾ ﴿ ﴿ وَمِنْ مُولِهِ مُنْ مُولِهِ مُنْ مُولِهِ مُنْ مُنْ مُولِهِ م |
| 128                 | 🕸(۲) گنا ہوں کے ماحول میں بندہ پھنسا ہوا ہوتو تو بہ کیسے کر ہے؟                                                |
| 128                 | 🕸حضرت مرثد الليُّ كاوا قعه                                                                                     |
| 129                 | 🐿حضرت كعب بن ما لك الثاثيُّة كاوا قعه                                                                          |
| 131                 | 🐿(۳) توبةوكرليكن گناموں كى ياديں جان نہيں چھوڑتیں                                                              |
| 131                 | 🕸(۴) کیااعتراف گناه ضروری ہے؟                                                                                  |
| 132                 | (۵) گناہوں سے نیج ہی نہیں پاتے تو توبہ کیسے کریں؟                                                              |
| 133                 | @ بیعت کی برکت سے دہریے کی تو بہ                                                                               |
| 135                 | (۲) الله بخشنے والا ہے، توبہ کی کیا ضرورت؟                                                                     |
| 136                 | <b>●</b> تو به کے متعلق چند سوالات                                                                             |
| 136                 | 🕮سوال ۱: کیا گناه سرز د ہونے سے پہلی توبٹوٹ جاتی ہے؟                                                           |
| 137                 | اسس (٢) كياايك كناه كي موت موع دوسر كناه ستوبر كي جاسكتى ہے؟                                                   |
| 137                 | اسس(۳) بہت ساری نمازیں اور روزے قضا ہو چکے ، توبہ کیے کریں؟                                                    |
| 138                 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| 139                 | (۵) اگر قل ہو گیا ہوتو کیا اس کی جی توبہ ہوسکتی ہے؟                                                            |
| 139                 | ایا ہوتو اس کی توبہ کیسے؟ علی ایا ہوتو اس کی توبہ کیسے؟ علی ایا ہوتو اس کی توبہ کیسے؟                          |
| 140                 | استوبكاطريقه                                                                                                   |
| 140                 | ∰الله کا در کبھی نہ چھوڑیں                                                                                     |
| 143                 | 🕮ايك نو جوان كي توبه                                                                                           |
| 147                 | ا برت بین                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                |

| صفحتمبر | منوانات                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
| 149     | ﴿ تين منزليل تين ركاوليل                           |
| 150     | @آل اولا درائے کی رکاوٹ ہیں                        |
| 151     | ∰آج کاعثوان                                        |
| 152     | 🐯 پېلى بات: قبر ہمارى منزل اور غفلت اس كى ركاوٹ ہے |
| 152     | 🕮غفلت دوری کا سبب بنتی ہے                          |
| 153     | 🕸حفرت عمر الثاثة كاموت كويا دكرنا                  |
| 154     | 🕮 صحابہ ٹھکٹٹے موت کو یا د کرتے تھے                |
| 154     | 🕸 في مَنْظِينًا الله كي تقييمت                     |
| 155     | 🕸م تے مرتے بچتا در بچتے بچتے مرنا                  |
| 155     | 🕸غفلت کی چندر صورتیں                               |
| 157     | 🕸دوسری بات: آخرت هاری منزل ہے، دنیااس کی رکاوٹ ہے  |
| 157     | €عش مند کون؟                                       |
| 158     | 🕲غافل انسان کے شب وروز                             |
| 160     | 🐯د نیا ہی کو جنت بنانے میں مصروف                   |
| 160     | 😁 خرت کی تیاری کی ضرورت                            |
| 161     | €د نیا کوبھی دین بنالیں                            |
| 162     | 🕸 ' سبحان الله' ' کہنے پر جنت کا وسیع پلاٹ         |
| 163     | اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ            |
| 164     | 🕲سب سے چھوٹی جنت کی وسعت                           |
| 164     | €اکایرکافرمان                                      |

| صفختبر | عسنوانات                                               |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 165    | 🛞ونیاا پنے چاہنے والوں کے ساتھ جہنم میں                |
| · 166  | 🕸 تیسری بات: تعلق بالله جهاری منزل منفس اس کی رکاوٹ ہے |
| 166    | 🛞نفس پرستی،خدا پرستینهییں                              |
| 166    | الله تک بینی کے لیے فس پر قدم رکھنا پڑتا ہے            |
| 167    | 🛞مر دوعورت کا نفسانی تعلق                              |
| 168    | 🛞نفسانی تعلق کی ابتدا                                  |
| 168    | 🕸يو يول سے زنا                                         |
| 168    | 🕸خلوت کے گناہ،سب نفسانی گناہ ہیں                       |
| 169    | <b>∰</b> زانیول کا کالا                                |
| 170    | 📾نفس کو مارنے کے لیے رہبر کی ضرورت                     |
| 172    | 🐯 پیرطریقت ، گاڑی کے تی پی ایس سٹم کی طرح ہے           |
| 173    | 🕮 بغیر پیر کے نفس ذبح نہیں ہوتا                        |
| 174    | 🛞 چاگ بناد و د ه جمد ے نہ با ہو                        |
| 177    | ﴿ مومن کے چھاعتم                                       |
| 178    | ®ونیاایک سراب ہے                                       |
| 179    | 🛞ونیادهو کے کا گھر ہے                                  |
| 180    | 🚳 بي عظلها اور صحابه فعالميناً كو آخرت كاغم            |
| 181    | اسکامیاب زندگی کے لیے غم ضروری ہے                      |
| 182    | ۔۔۔۔ مومن کے چیخم                                      |
| 182    | ● پہلائنسم:اہل وعیال ذکرِ اللی سے غافل نہ کردیں        |

| صفحتمبر | عسنوانات                                        |
|---------|-------------------------------------------------|
| 182     | ∰غفلت کیوں آتی ہے؟                              |
| 183     | 🕮ا کابر، اہلِ خانہ کوشریعت پر چلاتے تھے         |
| 183     | 🕮صدیقِ اکبر دانشهٔ کی احتیاط                    |
| 184     | 🕮حضرت عمر طالتك كى احتياط                       |
| 184     | 🕸حضرت على خالتُك كي احتياط                      |
| 185     | ∰الل وعيال تمهار بے دشمن                        |
| 186     | 🕮 بيوى كاپېلامطالبه                             |
| 186     | 🕸دوسسراعنسم: ونیا، آخرت سے غافل ند کردے         |
| 187     | ●دنیاجادوگرنی ہے                                |
| 188     | 🕸و نیا بڑی میٹھی ہے                             |
| 189     | 📾 پچاې ساله پوژھے کی لمجی امیدیں                |
| 189     | 🕮 پوتے کی امامت میں نماز شروع کرنے کا عہد       |
| 190     | 🕬 چېر سے کی سنت جج پر موقو ف                    |
| 190     | الله المسكين بنده                               |
| 191     | استیب راغب: شیطان اعمال کو باطل نه کرد ہے       |
| 192     | السشیطان کے تین حربے                            |
| 192     | 😁 پہلاحر بہ: عمل کومؤخر کروا تا                 |
| 193     | ا الله المراحربة عمل مين وسوت ذالنا             |
| 194     | @تیــــــــراحربه:عمل کوضائع کروانا             |
| 195     | 😁 چونمت غسم: كراممًا كاتبين نا فرماني ندلكه ليس |
|         |                                                 |

╗

| صفختبر | مسنوانات                                              |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 196    | اخوش نصيب لوگ                                         |
| 196    | السیسی ایسی کا ایسی کا میا عمال کے لیے دوصفات         |
| 197    | الله الله الله الله الله الله الله الله               |
| 197    | 🗫 ماری کوتا می                                        |
| 198    | 🕮 پانچوال عنسم: موت غفلت میں ندآ جائے                 |
| 199    | @موت کاونت متعین ہے                                   |
| 200    | <b>●</b> جان کیے نکلےگی؟                              |
| 200    | 🕮موت کے کھات، یا دِ الٰہی کے ساتھ                     |
| 201    | ●خاتمه بالایمان کے لیے دوعمل                          |
| 201    | ﴿(۱) مسواک کی پابندی                                  |
| 202    | 🛞(۲) الله والول كي صحبت                               |
| 202    | ∰ چېمٹ غنسم:الله کې خفیه تدبیر کا ژر                  |
| 203    | المام احمد بن منبل مُنتَّة كا دُر                     |
| 203    | اسدایمان کی فکر کرنے کی ضرورت                         |
| 205    | ﴿ ترتيب خسداوندي                                      |
| 206    | <b>∰کامیاب زندگی کا قر آنی اصول</b>                   |
| 207    | 🐯زندگی میں پریشانی کیوں؟                              |
| 207    | الله الله الله الله الله الله الله الله               |
| 208    | 🕮خوشکوارزندگی کی ترتیب خداوندی                        |
| 209    | است میلی بات: اعمال سنوار نے سے حالات سنور جاتے ہیں 🚭 |

| صفحتمبر | مسنوانات                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212     | الله المنهيل على |
| 212     | 🕲دوسری بات: آخرت کوسنوار نے سے دنیا سنور جاتی ہے                                                                 |
| 213     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                          |
| 213     | السسفیان توری سیکی کے ۳۱۵ الباس                                                                                  |
| 213     | الشيخ الله على مراث الله المرابطة كاباد شاودت براثر                                                              |
| 213     | 🕲 قبر میں لید مخص کی حکومت                                                                                       |
| 214     | 🥮 هَيْقَى با دشاه كون؟                                                                                           |
| 215     | 🕮 تيسري بات: الله سے تعلق سنوار لينے سے څلوق سے تعلق سنور جاتا ہے                                                |
| 217     | 🕲ام المومنين حضرت عا ئشر ظافهًا كي تقيحت                                                                         |
| 217     | 🕸 نافر مانی کااژ                                                                                                 |
| 218     | است چوشی بات: دن کے اعمال سنوار نے سے رات کے اعمال سنور جاتے ہیں                                                 |
| 219     | ﴿ الله کے ہرکام میں بہتری ہے                                                                                     |
| 220     | ∰بندگی کیا ہے؟                                                                                                   |
| 221     | <b>∰</b> ماری کوتا می                                                                                            |
| 221     | 🐯 سوچ کا اعداز بدلنے کی ضرورت                                                                                    |
| 222     | الله بندے کی بہتری چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ بندے کی بہتری چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔                                             |
| 223     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                          |
| 224     | ●نعتوں کے باوجود شکوے                                                                                            |
| 225     | ∰ا یک سبق آ موز وا قعه                                                                                           |
| 227     | ●اللد كے ہركام ميں خير ہوتى ہے                                                                                   |
| L       |                                                                                                                  |

| صفينمر | عسنوانات                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228    |                                                                                                                |
| 231    | ھےاس میں بھی کوئی خیر ہے<br>مصد اللہ میں بھی کوئی خیر ہے                                                       |
|        | الله برراضي ربين الله يرراضي ربين الله يربي الله ي |
| 232    | الله کی نشانی 🕳 🕳 💮 💮 💮 💮                                                                                      |
| 233    | ا محلوق کی فطری رہنمائی                                                                                        |
| 234    | 🕸الله تعالیٰ نے ہر مخلوق کوایک فطری رہنمائی عطا ک                                                              |
| 235    | 🛞نومولودکی جبلت                                                                                                |
| 236    | 🛞 ثیروں کے ضالطے                                                                                               |
| 238    | با دشاه مىلامت كا دُسپلن                                                                                       |
| 239    | ∰بابون کا ڈاکہ                                                                                                 |
| 240    | 🛞 بندر کی چالا کی                                                                                              |
| 241    | ∰ بندراور کتے کی دلچپل <sup>و</sup> ائی                                                                        |
| 244    | 😁جان کی د فاع کا فطری علم                                                                                      |
| 245    | €نور عقل کی نعت                                                                                                |
| 246    | ∰وماغ کی ساخت                                                                                                  |
| 246    | 🐞اعضائے جسمانی کاد ماغی کنٹرول پیتل                                                                            |
| 248    | 🧠برے خیالات کا مرکز سائنس کی روشنی میں                                                                         |
| 249    | ∰نفس کی حقیقت                                                                                                  |
| 250    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| 251    | علم نافع حاصل نه بونے کی وجوہات                                                                                |
| 252    | €علم کی فضیلت                                                                                                  |

| صفخبر | مسنوانات                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253   | 🕮 ہمارے اکا برعلمِ نافع کے حامل تھے                                                                       |
| 255   | ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَاصَلُ مُهُولَے كَى وَجُوبات                                                               |
| 255   | اسب پہلی وجہعلم سیکھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں استان ہیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں استان کا میں استان کی م |
| 256   | اسدوسسری وجهالل الله کی نقیحت سنتے ہیں پیروی نہیں کرتے                                                    |
| 257   | ''تُت بين''اور'' قُطب بين''                                                                               |
| 258   | ا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                   |
| 259   | استیب ری وجهگناه کرتے ہیں استعفار نہیں کرتے                                                               |
| 260   | 🕸 کھلے در کو چھوڑ کر بند درواز ہے پر کیوں جائیں؟                                                          |
| 261   | 🛞الله تعالی کا بے انتہا حکم                                                                               |
| 262   | 😁 چوتھی وحب : نعتیں ما تگتے ہیں شکرا دانہیں کرتے                                                          |
| 262   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                   |
| 263   | اس.نعتول سےمحروم کوئی نہیں 🕳                                                                              |
| 265   | 😁نعتوں کاشکرا دا کرنے کا طریقہ                                                                            |
| 266   | ا الله الله الله الكراداكر في والے تھے                                                                    |
| 267   | ابلِ جنت كاشكر 🕸اهلِ جنت كاشكر                                                                            |
| 269   | 🚳 پانچویں وجہ: میت کو فن کرتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے                                                         |
|       | ba ba ba                                                                                                  |
|       |                                                                                                           |
|       |                                                                                                           |
|       |                                                                                                           |
|       |                                                                                                           |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احرنقشبندی مجددی دامت برکاتهم کے علوم ومعارف پر مبنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلیانی خطبات فقیر 'کے عنوان سے 1996ء بمطابق ۱۳۵ ہو میں شروع کیا تھا اور اب یہ بیالیسویں (۳۲) جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند سے بلندتر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے بچھ یہی حال حضرت دامت برکاتهم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر کا آپ نات کے دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی بیشہ ورانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریرین نہیں ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل کر آپ تک حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل کر آپ تک

۔ میری نوائے پریثال کو شاعری نہ سمجھ کے کہ میں ہوں محرم رانے درونِ خانہ

چونکہ بیصاحب دل کی بات ہوتی ہے اس لیے دلوں میں اثر کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت کے بیانات سے علما بھی حضرت کے بیانات سے علما بھی مستفید ہوتے ہیں۔ بڑے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، حجو ٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے،خواتین کی حجو ٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کے دل کی دنیا بھی بدلتی ہے،خواتین کی

سی اصلاح ہوتی ہے۔غرض کہ ہرطبقہ کے انسان کے لیے یہ خطبات مشعلی راہ ہیں۔
''خطبات فقیر'' کی اشاعت کا یہ کام ہم نے اسی نیت سے شروع کیا کہ حضرت اقدیں دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اورانہوں نے اپنے مشاکخ سے علم وحکمت کے جوموتی اسح کے کر کے ہم تک پہنچائے ہیں،انہیں موتیوں کی مالا بناگر عوام تک پہنچا یا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔قارئین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ خطبات کو جاری ما ہے کہ اس مجموعہ خطبات کو جن کی قدر و قیت اہلِ دل ہی جانے کیونکہ یہ بحرِ معرفت کے ایسے موتیوں کی مالا ہے ہن کی قدر و قیت اہلِ دل ہی جانے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بیصا حب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت و فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہلِ ذوق حضرات کو مخطوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لیے تجاویز رکھتے ہوں تومطلع فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں۔اللہ تعالی سے دعاہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کے لیے بیخدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فر مائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقۂ جارہے بنائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صابح تا ہیں۔

فقیرسیف اللّه نقشبندی مکتبة الفقیر فیصل آبا د



#### ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ وَكَفِي وَسَلاَّمُ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ!

فقير كوجب عاجز كے شيخ مرشد عالم حضرت مولا نا پيرغلام حبيب نقشبندي مجد دي نورالله مرقدہ نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونی تو ابتدا میں چند دن اپنی بے بضاعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا، لیکن حضرت مرشد عالم المُشات على الله عناني ليا، چنانچه فرمايا كه بهى! تم نے اپني طرف سے اس كام كونهيں کرنا، بلکہ اپنے بڑوں کا تھم پورا کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ مزید فرمایا کہ جب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہوجا یا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نقیحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ نے وعظ ونصیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مددشامل حال ہوئی، حلقه برُّهتا ربااور الحمد لله! شركاء كو كافي فائده بهي موتا، كيونكه ان كي زند كيول ميس تبدیلی عاجز خود بھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد چہاراطراف سے بیانات کے لیے دعوتیں آنا شروع ہوگئیں ۔ شیخ کا حکم تھا،سرتا بی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رختِ سفر باندهااور عاز م سفر ہوئے۔اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات صبح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ا پنی رحت سے ملکوں کومحلہ بنادیا۔ اِس ناتواں میں بیرہمت کہاں؟ ..... مگروہ جس سے عابیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شخص ع

" قدم يواطهة نهيس الهوائ جاتے بين"

### (طَابَخُونِمِ ﴿ ) ( الْمَابِخُونِمِ ﴾ ( ( الله في الله

حقیقت بیہ کہ بیمیرے شیخ کی دعاہاورا کابر کافیف ہے جو کام کررہاہے، وَ اَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَیِّثُ .

بیانات کی افادیت کود بیختے ہوئے کچھ کرسے بعد جماعت کے کچھ دوستوں نے ان کو کتا بی شکل میں مرتب کرنے کاسلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمہ داری اٹھائی، یول''خطبات فقیر''کے عنوان سے نمبر واریدایک سلسلہ حب ل پڑا۔ یہ عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علما وطلبانے کافی پہندیدگی کا اظہار کیا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات میر پیش نظرر کھیں کہ ریہ کوئی با مت عدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ بیا نات کا مجموعہ ہے، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ جہال کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فر ما کرعنداللہ ماجور ہول۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیا نات کی ترتیب و اشاعت میں کوشال ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطافر ما تیں اور اشاعت میں کوشا اور اپنا مشاہدہ نصیب فر ما ئیں اور عاجز کو بھی مرتے دم تک اسیخ دین کی خدمت کے لیے قبول فر ما ئیں ۔ مین ثم آ مین۔ اسیخ دین کی خدمت کے لیے قبول فر ما ئیں ۔ مین ثم آ مین۔

دعا گوودعا جو فقیرذ والفقاراحمب نقشبندی مجددی کآن الله له عوضاً عن کل شیء



﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (مم:١٩)

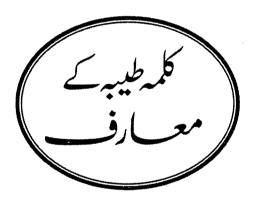

بیان بمحبوب العلمهاء والصلحاء، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمد نقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 8مارچ 2013ء بروزجمعه، ۲۵ریخ الثانی ۱۳۳۳ه



# كلمه طيبه كےمعارف

اَلْحَهُدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ النَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ: فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ ( ) فَاعُلَمُ اَنَّهُ لَا اِللهِ اِلَّا اللهِ ( مُدَا) وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْفَضَلُ الذِّ كُولَا اِللهِ اِلَّا اللهُ

(ترمذی، حدیث: ۳۳۸۳)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيُنَ ۞

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى السِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

دل کی تین کیفیتیں:

ول کے کسی چیز کے ساتھ لگاؤ کی درجہ وارتین کیفیتیں ہوتی ہیں۔

() رغبت:

انسان کے دل کو جب کوئی چیز اچھی گلتی ہے، اس سے ایک تعلق اور میلان ہوتا ہے، اس کیفیت کا نام'' رغبت'' ہے، کہ میر سے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی۔

طلب:

جب بیرغبت اورمضبوط ہوتی ہے تو پھراس کیفیت کو''طلب'' کہتے ہیں، کہ میرے دل میں فلاں چیز کی طلب پیدا ہوگئ ۔ رغبت کاتعلق صرف اچھا لگنے سے

#### ( الملك في الكاني الكا

تھا، طلب کا تعلق اس کو پالینے کے داعیہ کے ساتھ ہے، توبیہ اس سے او پر کی کیفیت ہے۔

#### 🕑 محبت:

اورطلب اگر بڑھ جائے تو پھرایک اور کیفیت بنتی ہے جس کو''محبت'' کہتے ہیں۔طلب میں پانے کودل چاہتا ہے،لیکن محبت میں تواس کے بغیر گزارانہیں ہوتا، پھرچین نہیں آتا۔اس کیفیت کومحبت کہتے ہیں۔ توبیرتین کیفیتیں ہیں: رغبت،طلب اورمحبت۔

# محبت کی معراج:

توایک کیفیت محبت سے بھی او پر کی ہے جس کو محبت کی معراج کہتے ہیں۔
ایک دفعہ اس عاجز نے نوجوانوں سے بوچھا: بتاؤ! محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا: محبوب کی خاطر جان لٹا دینا ...... پہاڑ سے چھلا نگ لگا دینا ..... پہاڑ سے چھلا نگ لگا دینا ..... پہاڑ سے جھلا نگ لگا دینا ..... پہاڑ ہے جھلا نگ لگا دینا ..... پہاڑ ہے توانوں والی باتیں کیں ۔ جب سب نے اپنی اپنی باتیں کرلیں تو پھروہ کہنے لگے: اچھا جی! آپ بتادیں محبت کی معراج کیا ہے؟ تواس عاجز نے ان کو کہا: دیکھو!

محبت کی معراج میہ کے محبت دل میں اتنی بڑھے، اتنی بڑھے کہ محب مجبور ہوکر اپنا سراپنے محبوب کے قدمول پر رکھ دے ۔ یعنی اپنے محبوب کو اپنا معبود بنالے، بیرمحبت کی معراج ہے۔

اب ذراغور سیجے کہ ہم جب پڑھتے ہیں: لاّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ توہم الله تعالیٰ سے عہد کررہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ! ہمارے دل میں جومحبتوں کی اعلیٰ ترین کیفیت ہے، وہ فقط آپ کی ذات کے لیے ہے۔ توییہ لاّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ کَہمٰا

کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس کی اہمیت دیکھیے! ہم بہت بڑا عہد کررہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کررہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ! میری محبتوں کی جوانتہا ہوگی وہ فقط آپ کے لیے ہوگی۔

# رغبت،طلب،محبت اورعبادت کس کے لیے؟

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت پسند کیا کہ تمہارے دل میں

.....رغبت موتوبهي اللدكي

.....طلب ہوتو بھی اللہ کی

.....محبت ہوتو بھی اللہ کی

....اورعبادت ہوتو بھی اللّٰد کی ۔

چنانچهایمان والول کا تذکره کیا کهوه کہتے ہیں:

﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (الوبة: ٥٩)

تومعلوم ہوا کہ رغبت ہوتو کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔

پھرطلب کی بات آئی۔قرآن مجید میں جواللہ کے سوائسی اور کومطلوب بناتے

ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: دیدہ یہ سری میں میں میں میں میں اس

﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ﴾ (الجُ: 27) '' بيطلب كرنے والا اورجس كوطلب كيا جار ہاہے دونوں ضعيف ہيں''

اس کامطلب ہے طلب ہوتوکس کی ہو؟ فقط اللہ کی ہو۔

پھڑمحبت کی بات آئی تو فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾ (الترة: ١٦٥)

ایمان والوں کی پہچان میہ ہے کہ ان کو اللہ شے شدید محبت ہوتی ہے۔ یعنی

#### ( مُعْبَاخِيْةِ ( ) ( هَيْظِ ( ) ( هَيْظِ ( ) ( هُيُوْفِي ( ) ( هُيُوْفِي ( ) ( هُيُوْفِي ( ) ( هُيُوْفِي ( ) (

محبت ہوتو کس کی ہو؟ فقط اللہ کی ۔

اورجبعبادت کی بات آئی توفر مایا:

﴿فَاعْلَمُ أَنَّهُ لِآلِكِهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾

''اے محبوب! جان لیجیے،اللّٰہ کے سواکوئی معبود نہیں۔''

سوچنے کی بات ہے کہ جو پروردگارتعلق کی ابتدائی کیفیت رغبت کو بھی غیر کے لیے کیسے بہند کرسکتا ہے؟ اس کی انتہا عبادت کوغیر کے لیے کیسے بہند کرسکتا ہے؟ اس لیے فرما یا کہ جان لو کہ عبادت فقط اللہ رب العزت ہی کاحق ہے۔

قرآنی تعلیمات کانچوڑ:

اور پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا یہی نچوڑ ہے۔ دیکھیں! جولوگ تفسیر کے ساتھ ذوق رکھتے ہیں ،وہ جانتے ہیں کہ ابتدائی پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابنی عبادت کی طرف راغب کیا:

﴿ لِيَا يُنَّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ (البقرة:٢١)

''اےلوگو!عبادت کرواپنے رب کی''

تویہاں متو جہ کر دیا کہ سب کو چھوڑ و،سب کی نفی کرو،رب کی عبادت کرو۔ جب تھوڑ ا آ گے بات بڑھی تو پھر مدعا بیان کر دیا،فر مایا:

﴿ وَ الْهُكُمُ اللَّهُ وَّاحِدٌ ﴾ (البقرة: ١٦٣)

''اورتمهارامعبودایک ہی معبود ہے''

یہ ایک مقصد بیان کر دیا۔ جیسے کوئی بیان کرتا ہے تو وہ تمہید کے بعد اصل مقصد بتا دیتا ہے، توقر آن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ اس قر آن کا، اس دین کا، اس شریعت کا مقصد کیا ہے؟ ﴿ وَ اِلْهُ کُمْهُ اِللّٰهُ وَّ اَحِدٌ ﴾ پھرآ گے

# ( كويركسان ) ( ( كالمنابع في الفيزي ) ( ( كالمنابع في الفيزي ) ( ( كالمنابع في الفيزي ) ( ( كالمنابع في الفيزي

تفصیل بتاتے ہیں کہ جن قوموں نے مانا ،ان کو بیانعام ملا اور جن قوموں نے نہیں مانا ، ان کے ساتھ بیہ ہوا۔ تذکرے کرتے کرتے پھر درمیان میں سبق یاد کروایا:

## ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِآلِلْهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾

پھرآگے تذکرے ہُوتے رہے ، آخر پر جب بات ختم ہونے کا وقت آیا تواللہ رب العزت نے ایک مستقل سورت ، سورت اخلاص نازل فر مائی ، جس کو ہم ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَل ﴾ کہتے ہیں۔ یہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کی سمری (خلاصہ) ہے۔ جیسے بیان ختم کرنے سے پہلے مقررا پنی پوری بات کالب لباب بیان کرتا ہے، ایسے ہی یہ پوری قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے؟

﴿ قُلُ هُوَ اللهُ آحَدُ ۞ اَللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُؤلَدُ ۞ وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدُ ۞﴾

یہ پوری قرآن مجید کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جوشر یعت نے بتادیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجیدانسان کوتو حید کاسبق دینے کے لیے آیا ہے۔ °

بيسورة الله تعالى كواتني الحجي لكتي ہے كه حديث مباركه ميں ہے:

((مَنْ قَرَا قُلْ هُوَ اللهُ آحَنَّ عَشَرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)

(كنزالعمال، حديث: ٢٧١١)

'' جوشخص دس مرتبہ بیسورت پڑھ لے گا ، اللہ اس کے بدلے جنت میں گھرعطا فرمادیں گے۔''

# اخلاص بنیادی شرط ہے:

اس کلمہ کی فضیلت اور برکت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اخلاص

(المرير) (الكافية (13) (الكافية (13) (الكوير) (الكافية (13) (الكوير) (الكافية (13) (الكوير) (الكوير) (الكافية (

کے ساتھ پڑھاجائے۔

ن نبی عَلِقًا لِیَام نے فر ما یا ، معا ذراللہٰ کی روایت ہے:

( مَا مِنْ عَبْدٍ يَّشُهَدُ آنُ لَّا اللهُ إِلَّا اللهُ وَ آنَّ هُحَتَّلًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اِلَّا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اِللَّا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اِللَّا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اِللَّا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اِللَّا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اِللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

'' جو بندہ بھی اخلاصؑ کے ساتھ پیکلمہ پڑھتا ہے ، اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام فر مادیتے ہیں ۔''

🔾 عتبان بن ما لک ڈلاٹنئ کی روایت ہے:

((إِنَّ اللهُ قَلْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا الهَ اللَّاللهُ يَبْتَغِيْ بِهَا وَجُهَ اللهِ)) ((إِنَّ اللهُ قَلْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اللهِ)) (جامع العلوم والحكم: ١٠٩/١)

''بِشک الله تعالی نے اس بندے پرجہنم کی آگ حرام کردگی ہے جو اخلاص کے ساتھ لا اللہ الا الله پڑھتاہے''

اب ان احادیث میں کلمہ پڑھنے کا تذکرہ توہے، مگرساتھ ایک شرط بھی ہے کہ مقصود اللہ کی رضا ہو۔

ایک حدیث میں فرمایا:

«مَنْ قَالَ لَا اِلْهَ اللهُ مُعْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

''جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا اللہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا''

ایک صحابی نے یو چھا:

وَمَا إِخُلَاصُهَا؛

''اے اللہ کے حبیب! اخلاص کیاہے؟''

## (كبركسان) ( المبركسان) ( ( المبركسا

فرمایا کہ بیکلمہ تجھے گنا ہوں ہے روک دے ، بیکلمہ کا اخلاص ہے۔

( مجمع الزوائد: ١٦٢١)

ایک حدیث پاک میں آیا: مُستئیقِتًا یقین کے ساتھ کلمہ یڑھے۔

( كنزالعمال ، حديث: ١١٢)

ایک حدیث مبارک میں بصِنْقِ لِسَانِه کالفظ ہے۔

ایک صدیث پاک میں ہے کہ یَقُولُهَا عَبْلٌ حَقَّامِّن قَلْبِه دل کی سچائی کے

سأتهم پڑھے۔ (اتحاف الخيرة المسرة للبوصيري: ٦١٣١٣)

o ایک حدیث یاک میں فرمایا:

فَنَ لَّ بِهَا لِسَانُهُ وَ الْحُمَّانَ بِهَا قَلْبُهُ (كَزَ العمال ، مديث: ١٨٩) تو كلم كى قبوليت كے ليے اخلاص ضرورى ہے۔

كلمه طبيبه پڙھنے ميں شرائط:

علمانے لکھا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی چندشرا کط ہیں ،جن سے اس کی قبولیت ہوتی

ن علم:

پہلی شرط علم ہے۔ بیلم ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں؟ بیٹیں کہ پتہ ہی نہیں کہ میں عبارت کیا پڑھ رہا ہوں اور لغت غریب سمجھ کرعبارت کو پڑھ لے۔ ایسے پڑھا ہوا کلمہ قبول نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے فرمایا:

> ﴿ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ علم کاہونا ضروری ہے۔

#### ( مَلْبَاشِ اللهِ اللهِ

( يقين:

پھریقین کے ساتھ پڑھے۔فرمایا:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَوْتَا بُوْا ﴾ (الجرات: ١٥)

''ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ول سے مانا ہے، پھرکسی شک میں نہیں پڑے''

شک نہ ہویقین کے ساتھ پڑھے، پھر قبول ہوگا۔

﴿ اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اِلْهَا وَّاحِدًا إِنَّ لَهٰذَا لَشَيْعٌ عُجَابٌ ﴾ (ص: ۵) '' کیااس نے سارے معبودوں کوایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ بیہ تو بڑی عجیب بات ہے''

🕝 انقياد:

پھرانقیادواستسلام ضروری ہے۔جیسے فرمایا:

﴿ وَ اَنِیۡبُوۡا اِلّٰی رَبِّکُمۡ وَ اَسۡلِمُوۡا لَهُ﴾ (الزمر: ۵۳) ''اورتم اپنے پروردگار سےلولگا وَاوراس کے فر ما نبر دار بن جا وُ''

🕝 صدق:

پھرصدق یعنی دل کی سچائی بھی ضروری ہے۔فر مایا:

﴿ وَالَّذِي مَا مَا الصِّدُقِ وَ صَدَّقَ بِهِ ﴾ (الزمر:٣٣) ''اور جولوگ سچی بات لے کرآئیں اور اور خود بھی اسے سچ مانیں وہ ہیں جومقی ہیں''

#### ﴿ طَلِبَشِٰ مِنْ ﴾ ﴿ ﴿ الْكِلِيْ الْكِلْفِي الْمُؤْوَلِ لِللِّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ( اخلاص:

کلمہ پڑھنے میں اخلاص بھی بہت ضروری ہے۔ ﴿ وَمَا أُمِرُ وَاللَّالِيَةُ بُدُواللَّهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللَّالِیْنَ ﴾ (البیۃ: ۵) '' اور انہیں اس کے سواکوئی اور حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللّٰہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہوکر صرف اس کے لیے خالص رکھیں''

#### 🕥 محبت:

آور پھریہ کہ محبت ضروری ، کہ ایسا کلمہ پڑھے کہ اللہ سے محبت سب محبوں پر غالب آجائے۔فرمایا:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَآءُكُمْ وَٱبُنَآءُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ آزُوَاجُكُمْ وَ عَلَيْ اللَّهُ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ الْمُوَالُ اللَّهَا وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ الْمُوَالُ اللَّهَا وَعَشَادُهَا وَ عَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادُهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا

''(اے پیغیبر! مسلمانوں سے) کہہ دو کہ اگرتمہارے باپ ،تمہارے بیٹے ،تمہارے بیٹے ،تمہارے بیٹے ،تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان ، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے ،اور وہ کاروبار جس کے مندا ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے،اوروہ رہائشی مکان جوتمہیں پیند ہے''

سجان الله! ساری چیزوں کا نام لے کر کہا کہ اگر ان ساری چیزوں کی

#### محبت:

﴿ آحَبَ إِلَيْكُمُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (التوبة:٢٠)

' ' تتہمیں اللہ اوراس کے رسول سے ، اوراس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں ، تو انتظار کرو ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صاور فرمادے۔''

تولب لباب بتا دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت تمام محبتوں پر غالب و۔ ے

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الله الا
لغتِ غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی
جب تک دل گواہی نہ دے یہ لا اللہ الاکے الفاظ لغت غریب کے
مانند ہیں۔تو دل تصدیق کرے کہ میں اپنے اللہ کوا پنامجوب حقیقی بنار ہا ہوں،
معبود حقیقی بنار ہا ہوں، میں اللہ کی محبت میں کسی غیر کوشر یک نہیں کروں گا۔

# كلمه طيبه كے فضائل مت رآن میں

قرآن مجید میں اس کلمے کے بہت فضائل آئے ہیں۔

#### 🗗 قرآن میں اس کوکلمه طبیبه کہا:

﴿ اَلَمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (ابرهم:٣٣)

''کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، جس کی جڑ (زمین میں) مضبوطی سے جی ہوئی ہے، اوراس کی شاخیں آسان میں ہیں۔''

🐿 اس كوكلمه تقويل كها ، فرمايا:

﴿ وَ ٱلْذَهَهُ مُهُ كَلِمَةَ التَّقُوٰى وَ كَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَ ٱهْلَهَا ﴾ (الْتَّ:٢١) ''اوران کوتقوی کی بات پر جمائے رکھا،اوروہ اسی کے زیادہ حق داراور اس کے اہل تھے''

#### اس كوكلمة ق بهي كها گيا، فرمايا:

﴿ اِلَّا مَنُ شَهِلَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (الزخرف: ٨٦) "بال البته جن لوگول نے حق کی گواہی دی ہو، اور انہیں اس کاعلم بھی ہو'' اس کوکلمہ یا قبہ کہا، فرمایا:

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُ مُهِ يَرُجِعُونَ ﴾ (الزفرن:٢٨) ''اورابرا جيم نے اس (عقيد ہے) کوالي بات بناديا جوان کی اولا دميں باقی رہی، تا کہلوگ (شرک) ہے باز آئيں''

#### 🐿 اس کوعهد کها گیا، فر ما یا:

﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا﴾ (مريم: ٨٥)

''لوگوں کوکسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا،سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان کی اجازت حاصل کر لی ہو''

جوبہ کلمہ پڑھتا ہے اس کا اللہ سے عہد ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوجا تاہے۔

#### 😭 اس کوحسنی کہا:

﴿ وَ أَمَّا مَنُ آعُطَى وَ اتَّتَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ

#### ﴿ ظَلِئَ فَتِي ۞ ﴿ ﴿ لِكُنْ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَلَنْ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَلَنْ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَلَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لِلْيُسْرِي ﴿ (اللِّل: ٢٠٥٥)

''اب جس کسی نے (اللہ کے راستے میں مال) دیا، اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کودل سے مانا تو ہم اس کوآ رام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرادیں گے''

#### اس کوحسنه جھی کہا، فر مایا:

﴿ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾ (القصص: ٨٨) "جُوْض كوبَي نيكي ليكرآئ كاتواس كواس سي بهتر چيز مليك"

#### 🗘 اوراس كوعروة الوقتي كها:

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْفَرُوةِ الْمُعْرُوةِ الْفُرُوةِ الْفُوثُقَى (البقرة: ٢٥٦)

''اس کے بعد جوشخص طاغوت کا انکار کرکے اللہ پر ایمان لے آئے گا ، اس نے ایک مضبوط کنڈ اتھا م لیا۔''

#### 🕥 اس كوتول ثابت كها، فرمايا:

﴿ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ (برائيم: ٢٧)

''جولوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کواس مضبوط بات پر دنیا میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی''

😂 اورایک اس کی فضیلت بی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اپنادیدار کروائے گا۔فر مایا:

﴿لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوالْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ (ين ٢٦٠)

## <u>﴿ طَبِّ فِيْتِ ۞ ﴾ ﴿ ﴿ لَكِنْ اللَّهُ ﴾ ﴿ طَبِّ فِينَ ﴾ ﴿ لَمِنْ مِنْ اللَّهُ ﴾ ﴿ كُلِمْ مِينَ اللَّهُ ﴾ ﴿ ور ''جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں ، بہترین حالت انہی کے لیے ہے ، اور</u>

اوراسی کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ انہیں صرف اس کلمہ کو دینے
 کے لیے مبعوث فر ما یا۔ ارشا دِ باری تعالیٰ ہے:

ال سے بڑھ کر کھاور بھی''

﴿ وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِى إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الانبياء:٢٥)

کیابات ہے! ماشاءللہ! اے محبوب! آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کا ایک ہی مقصد تھا، کیا؟

## ﴿اَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اَنَّا فَاعْبُدُونِ﴾

# کلمه طیبه کے فضائل احسادیث میں

احادیث مبارکہ میں بھی اس کلمہ طیبہ کی بہت نضیلت بیان ہوئی ہے۔
انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو کلمہ سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کیے؟ کہ

نیچ کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اور اذان
دیتے ہوئے ہم کلمہ طیبہ ہی تو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لَا اِللهَ اِلّا اللهُ ۔ اقامت
کہتے ہوئے بھی یہی کہتے ہیں۔ تو نیچ کا استقبال ہی اس کلمے کے ساتھ ہوتا
ہے۔

## بهترین ذکر:

اوریهافضل الذکرہے۔جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے: ((اَفْضَلُ الذِّ کُوِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)) (ترمذی، حدیث: ۳۳۸۳)

انبياء كى سب سے بہترين بات:

ایک مدیث پاک میں آتا ہے:

«اَفْضَلُمَا قَالَهُ هُوَ وَالنَّبِيُّونَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ»

(المنتقى شرح الموطا: ١٧٢٧)

انبیاء نے جو کہا، اس میں سے سب سے افضل جو بات اُنہوں نے کہی تھی وہ یہی تھی لاّ اِللّه اِللّه اللّه م

چنانچہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی علیاتلا نے فرمایا:

خَيْرُ النُّعَاءُ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةً

''بہترین دعایوم عرفہ کی دعاہے۔''

وَخَيْرُ مَا قُلْتُ النَّاوَ النَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي

اورسب سے بہترین بات جومیں نے کہی اور مجھ سے پہلے نبیول نے کہی ،وہ

ے:

لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَ حُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَكُ وَلَهُ الْحُمُلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ (ترمزي،حديث:٣٥٨٥)

سب سے بہترین نیکی:

کھریہ احسن الحسنات ہے۔ ایک صحابی ابو ذر ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ میں نے بچر یہ اللہ کے اللہ اللہ پڑھنا نکیوں میں سے ہے؟ فرمایا:

« هِی اَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ» ''کہ بینکیوں میں سے بہترین نیکی ہے۔''

### ( مُعْبَاشِةِ ( ) ( النظائِةِ ( ) ( النظائِةِ ( ) ( النظائِةِ ( ) ( النظائِةِ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(اتحاف الخيرة المهسرة للبوصيري : ٩/٦٠ م، جامع العلوم والحكم : ١٥٨١)

ايمان كالبهترين شعبه:

اورشعب الایمان میں سے سب سے اعلیٰ نمبر اس کا ہے۔ چنانچہ حدیث مبار کہ ہے:

﴿ الْإِنْ يَمَانُ بِضَعُ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَعْلَاهَا شَهَادَةُ اَنْ لَآ اِلْهَ اللَّهُ وَ اَدْنَا هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اَدْنَا هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اَدْنَا هَا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ ا

گردنوں کوعذاب سے چیٹر وانے والاکلمہ:

یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے گردنیں عذاب سے نجات پا جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی عیالیہ نے فرمایا کہ جس نے بھی صبح کے وقت ریکلمہ دس مرتبہ پڑھا:

«کُتِتِ لَهُ عِتْقُ عَشْرِ دِقَابٍ مِّن وُلْدِاسُمَاعِیْلَ» ''اساعیل عَلیائلاً کی اولا دمیں سے دس غلاموں کوآ زاد کرنے کا تواب اس کوعطا کیا جائے گا۔'' (کنزالعمال، حدیث:۳۵۲۵)

ایمان کوتاز ه کرنے والاکلمہ:

اوراس کے پڑھنے سے ایمان ریفریش ہوجاتا، نبی علیاتیا نے فرمایا: جَیّدُوْا ایْمَانَکُمُهُ ''ایمان کی تحدید کرلیا کرو''

## ﴿ ظَالِحُاتِينَ ۞ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَالْمِ اللَّهِ ﴾ ﴿ لَالِمِ يَاسَانِ ﴾ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّ

صحابه شَالْتُهُ نِهِ جِعا:

كَيْفَ نُجَيِّدُ إِيْمَانَنَا

'' ہم ایمان کی تجدید کیسے کریں؟''

فرمايا: ٱكْثِرُوامِنْ قَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ

" لَا الله الله كى كثرت كيا كرو، اس سے ايمان كى تجديد موجاتى ميے-" (جامع الاحادیث المبيوطي، حدیث: ١٣٦٧)

بندے اور اللہ کے درمیان بردے ہٹانے والاکلمہ:

یہ وہ کلمہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان جتنے حجاب ہیں سب کو ہٹا دیتا ہے۔ چنانچہ نبی علیلائلا نے فر مایا:

لَا اللهُ إِلَّا اللهُ لَيْسَ لَهَا دُوْنَ اللهِ حِجَابٌ حَتَّى تَغْلُصَ إِلَيْهِ

جو لَا اللهُ اللهُ يُرْهِ تا ہے سب حجاب ہث جاتے ہیں، پیکمہ الله رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ (ترمذی، مدیث: ۳۵۱۸)

الله كى طرف سے جواب:

جب انسان اس کلے کو پڑھتا ہے تو اللہ اس پڑھنے والے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جیب چیز ہے کہ ہم کوئی کلام اپنی زبان سے نکالیں اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے۔ ذراسوچیں! کہ کسی بات پر محبوب کی طرف سے پیغام آجائے تو محب کے لیے کیا مزہ ہے!

حضرت ابوہریرہ والنظاروایت کرتے ہیں کہ نبی عظالیا انے فرمایا:

« إِذَا قَالَ الْعَبْلُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ آكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ، قَالَ: صَدَقَ

عَبْدِي لَا إِلْهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنَا أَكْبَرُ )) (مندابي يعلى، مديث: ١٢٥٨)

## ﴿ ﴿ وَالْمُؤْمِدُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا إِنْ اللَّهُ ﴿ لَا إِلَى اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا إِلَى اللَّهُ ﴿ لَا إِلَى اللَّهُ اللّ

'' جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے،اللہ جواب میں بیالفاظ کہتے ہیں: ہاں! میں ہی ہوں جوعبادت کےلائق ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔''

## الله تعالى كى محبت كى نظر:

جوبندہ میکلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بیار سے دیکھتے ہیں ، محبت سے دیکھتے ہیں۔ ذراسوچے توسہی! بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ کوئی بات کر دیتا ہے، تو مال باپ اسے بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ میکلمہ ایسی عبادت ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنا نچہ حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے نے میکلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا

﴿ إِلَّا فَتَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ السَّمَآءَ فَتُقًا حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى قَائِلِهَا مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ »

''جو زمین میں پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف (محبت کی نظر) دیکھتے ہیں''

اور پھراگلی بات فر مائی

((وَ حُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهُ سُؤْلَهُ)

''ہروہ بندہ جس کواللہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کاحق ہوتا ہے کہوہ اللہ سے جو مائگے اللہ عطافر دے۔'' (الترغیب والتر ہیب:۲۷۰/۲)

گنا ہوں کی مغفرت کرانے والاکلمہ:

چنانچہاں کلے کو پڑھنے سے سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نبی علیقائی نے فرمایا:

«لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ لَا تَتُرُكُ ذَنْبًا وَ لَا يَسْبَقُهَا حَمَلٌ»

#### ﴿ وَالْمَالِحُ الْقَيْرِ ۞ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْحَالِمَ ﴿ ﴿ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَ

(جامع العلوم والحكم: ١٦٨/١) '' كوئى گناه بچتانہيں اوركوئى عمل اس سے بڑھتانہيں ہے'' يعنی اللّٰد تعالیٰ بندے کی مغفرت فر ما دیتے ہیں ۔

ایک دفعہ نبی علیہ ایک سے سحابہ کو فرمایا: ہاتھ اٹھاؤ اور کلمہ پڑھو، چنانچہ سحابہ ٹنائی نے ہاتھ اٹھائے اور نبی علیائی نے بھی ہاتھ اٹھائے اور نبی علیائی نے بھی ہاتھ اٹھائے اور کا یا:

﴿ ٱلْحَمْلُ لِلْهِ اللَّهُمَّ بَعَثُنَيْ بَهِ لِهِ الْكَلِمَةِ وَ اَمَرُ تَنِيْ بِهَا وَ عَلَّ تَنِي الْجَنَّةَ عَلَيْهَا وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴾

''سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔اے اللہ! آپ نے مجھے اس کلمے کے ساتھ مبعوث فرمایا اور مجھے اس کا حکم فرمایا اور اس پر جنت کا وعدہ کیا، بے شک آپ اینے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔''

(الله قَالَ: اَبَشِيرُ وَا! فَإِنَّ الله قَلْ غَفَرَكَكُمْ) (جامع العلوم والحكم: ٣٩٨/١) '' پھرفر مایا: خوش ہوجا وَ! الله نے تمہارے گناہوں کومعاف فر ما دیا۔''

قبركى وحشت سے نجات دلانے والاكلمه:

اور يكلمة قبركى وحشت سے انسان كو بچاتا ہے، يہ قى شريف كى روايت ہے: ((كَيْسَ عَلَى اَهُلِ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُشَةٌ فِي قُبُوْدِ هِمْ وَ لَا فِي نُشُوْدِ هِمْ) (شعب الايمان، مديث: 99)

'' جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے ، ان کے کیے قبر وحشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگ ۔''

كلمه، ابلِ ايمان كاشعار:

اوریہایمان والوں کا شعار ہوگا، جب وہ قیامت والے دن قبر سے آٹھیں

## **۞ڒ طَابِطِئْتُر۞ڒ۞ڲڴ۞ڲڴ۞ڲڴ۞( كرمير)ساد)** گے\_فرمايا:

(شِعَادُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظُلْمِ الْقِيَامَةِ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ) (سَعَادُ الْمؤمنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظُلْمِ الْقِيَامَةِ: لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ مُوكًا ''
د' قيامت كرن اس امت كاشعار لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ مُوكًا ''
سب سيزياده وزنى كلمه:

اوراس كے ساتھ كوئى چيزوزن ميں مقابلہ نہيں كرسكتى۔ چنانچہ موسىٰ عَليْائلِانِ نے كہا تھا: الله! بجھے وہ چيز ديں جو پڑھنے ميں خاص ہو۔ فرمايا: لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ پڑھو۔ آپ نے فرمایا: الله! بيتوسب پڑھنے ہيں۔ الله تعالی فرماتے ہيں: ميرے بيارے موسیٰ!

لَوُ أَنَّ السَّلُوْتِ السَّبُعَ وَ عَامِرَهُنَّ غَيْدِي وَ الْأَرْضِيْنَ السَّبُعَ فِي كَفَّةٍ وَلَا السَّبُعَ فِي كَفَّةٍ وَلَا اللهُ اللهُ (كزالعمال: ١٩٠٧)

(ايك پلرك ميں زمين وآسان سارے كسارے ركودي جائيں، وسرے ميں كمدركودي جائيں، دوسرے ميں كمدركوديا جائے تو كلے والا پلر اجھك جائے گا۔

## جنت میں پہنچانے والاکلمہ:

اور پیجنت کی قیمت ہے۔ حدیث پاک میں آیا:

﴿ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴾ (ابوداود، رقم: ١١١٨) ''جس كا آخرى كلام لا اله الا الله مواوه جنت ميں داخل موگا'' حديث ياك ميں ہے، نبي عَلِيْنَا لِمَا اللهِ في ما يا:

( مَنْ قَالَ: (اَشُهَالُ اَنْ لَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ وَ حَلَهُ لَا شَرِيْك لَهُ وَ اَنَّ مُحَتَّلًا عَبْدُهُ اللهِ وَ ابْنُ اَمْتِهِ وَ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا اللهِ عَبْدُ اللهِ وَ ابْنُ اَمْتِهِ وَ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا اللهِ عَبْدُ اللهِ وَ ابْنُ اَمْتِهِ وَ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا اللهِ عَبْدُ اللهِ وَ ابْنُ اَمْتِهِ وَ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا اللهِ وَ ابْنُ اَمْتِهِ وَ كَلِمَتُهُ الْقَاهَا إلى اللهِ وَ ابْنُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّ

### (كليركسان) (4) النظامة (4) النظامة (4) النظامة (5) النظامة (5) النظامة (5) النظامة (5) النظامة (5) النظامة (5)

مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَ آنَّ الْجَنَّةَ حَقَّ وَآنَ النَّارَ حَقَّ) اَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ آيِّ آبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَ اللهُ مِنْ آيِّ آبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَ النَّا مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَ النَّهُ مِنْ آبُوا بِ الْجَنَّةِ الثَّمَ النَّهُ مِنْ آبُوا بِ الْجَنَّةِ الثَّمَ اللهُ مِنْ آبُوا بِ الْجَنِّةِ الثَّمَ اللهُ مِنْ آبُوا بِ الْجَنَّةِ الثَّمَ اللهُ مِنْ آبُوا بِ الْجَنَّةِ الثَّمَ اللهُ مِنْ آبُوا بِ الْجَنَّةِ الثَّمَ اللهُ اللهُ مِنْ آبُوا بِ الْجَنَّةِ الثَّمَ اللهُ مِنْ آبُولُ مِنْ أَيْ

جو بندہ یہ کلمات کہے گااس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز سے کھل جاتے ہیں ،جس درواز ہے سے چاہے چلا جائے ۔سبحان اللہ!

كلمدكى بركت سے عذاب جہنم سے چھٹكارا:

اورایک حدیث پاک میں ہے کہ کچھلوگ ہوں گے، جوصرف کلمہ پڑھلیں گے، علی میں ہے کہ کچھلوگ ہوں گے، جوصرف کلمہ پڑھلیں گے، عمل استے اچھنہیں ہوں گے، غفلت کی زندگی گزاریں گے۔ان کوجہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں ہزاروں سال جلیں گے، حتیٰ کہ جل جل کر کالے ہو جا نمیں گے اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کلمہ پڑھنے والوں کو اور جومشرکین ہوں گے ان کے درمیان کی آگ کواس وقت اپنی قدرت سے ٹرانسپرنٹ (شفاف) کردیں گے۔مشرکین ان کودیکھیں گے تو کہیں گے:

﴿ وَ يَقُولُ لَهُمْ اَهُلُ اللَّاتِ وَ الْعُزِّى: مَا اَغُنى عَنْكُمْ قَوْلُكُمْ لَا اِللَّهَ اللَّهُ ﴾ وَاللَّهُ ﴾

''لات وعزى والے ان كو كہيں گے كہ تمہيں لا الدالا اللہ نے كيا فائدہ ديا؟''

ہم تو لات وعزیٰ کی عبادت کرتے تھے، ہم تو جل رہے ہیں ہمہیں تمہارے کلمے نےکوئی فائدہ نہ دیا کہتم بھی جل رہے ہو۔

((فَيَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ فَيُخْرِجُهُمْ))

(جامع الاحادیث للسیوطی، حدیث: ۲۵۸۴) (جامع الاحادیث للسیوطی، حدیث: ۲۵۸۴) " الله تعالی ان کوجہنم سے نکال کر جنت

## ۞ ﴿ طَابُطْ نَتِر ۞ ﴾ ﴿ ﴿ ﷺ ﴿ لَا اللَّهُ ﴿ لَا اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ لَا اللَّهُ میں داخل کر دیں گے۔''

ین روس الله اکبر کبیرا!

## كلمه طبيبه كے فضائل،مشائخ عظام كى نظرميں:

یہ فضائل آپ نے وہ سنے جوعلما کی کتا بوں میں لکھے ہیں ،اب ذراوہ فضائل بھی سن لیجیے جو ہمار سے مشائخ کی کتا بوں میں درج ہیں۔ شایدوہ آپ کے لیے کچھنگ بات ہوگی۔

## شرك كى دوشمىين:

ہمارےمشائخ نے فرمایا کہ شرک دوطرح کا ہوتا ہے۔

ایک ہوتاہے شرک جلی۔

اور دوسرا ہوتا ہے شرک خفی ۔

شرکِ جلی تو بہہے کہ بت کی پوجا کرنا، قبر کوسجدے کرنا، درخت کوسجدے کرنا، جیسے ہندواور غیرلوگ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ایک شرک خفی ہوتا ہے۔وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کوچھوڑ کرنفس کی چاہت پرچلنا، ینفس کی پوچاہے، یہ اللہ کی پوجانہیں ہے۔اس لیے فرمایا:

﴿ اَرَا يُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ لُهُ هَوَاهُ ﴾ (الفرقان:٣٣) سير من من شخص حمد من بيز نه بيث كير

''کیا دیکھا آپ نے اس شخص کوجس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟''

تو بیشرک خفی ہےاوراس سے بھی بچناا تناہی ضروری ہے جتنا شرک جلی سے بچنا ضروری ہے ۔نفس پرستی ،زن پرستی ، زر پرستی ،سب کی سب بت پرستی کی

## (4) ﴿ وَلِمَا الْحِيْدِ اللهِ اللهِ

اقسام ہیں، خدا پرسی کوئی اور چیز ہے۔تواب ہمیں اپنی کیفیت پرغور کرنا ہے کہ ہم موحد ہیں یا بھی بھی مشرک ہی ہیں۔ظاہر میں تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا،ہم اپنے آپ کوموحد ہیجھتے ہیں لیکن

رب نے کہا: آنکھ جھکاؤ، جب کہ ہم غیرمحرم کودیکھتے ہیں۔ رب نے کہا: جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔

اگرہم خلاف شریعت کام کر کے اپنفس کی خواہش کو پورا کررہے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تو حید ادھوری ہے ، پوری توحید نہیں ہے۔
توحید کامل تب ہوگی جب شرک جلی سے بھی بحییں گے،شرک خفی سے بھی بحییں
گے۔ نبی ملی بھا نے فرما یا : جس طرح اندھیر ہے میں چیونی چلتی ہے اور ڈھونڈ نا محتکل ہوتا ہے، شرک اسی طرح دلوں کے اندر ہوتا ہے، ڈھونڈ نا بہت مشکل ہوتا ہے۔

## سياموحد بنانے كى محنت:

ہمیں اب اس پرمخت کرنی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان اتنا مضبوط ہو جائے ،مضبوط سے اضبط ہوجائے کہ ہم نفس کی پوجانہ کریں ، بلکہ ہرحال میں اللہ رب العزت کی فر ما نبر داری کرنے والے بن جائیں۔ ،ہمارے مشاک اس پر مخت کرواتے ہیں ..... ذکر کرواتے ہیں ..... لا مخت کرواتے ہیں ۔.... لا الله الا الله پڑھنا سکھاتے ہیں۔ بیکرو، وہ کرو۔سارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہفس کا زور ٹوٹے اور انسان نفس کی پوجائے بجائے اللہ کا پجاری بن جائے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مشاک کی کل محنت انسان کوسچا موحد بنانے کی محنت ہے۔ اس کے اندرا خلاص پیدا کرنے کی محنت ہے۔

## (الربير) (المبيريسان) (المبيريسان) (المبيريسان) (المبيريسان) (المبيريسان) (المبيريسان) (المبيريسان) (المبيريسان)

# كلمه طبيبه كي خصوصي معارف

اب کلمہ طیبہ لآ اِللهٔ اِللهُ کے بچھ معارف ن کیجیے! بیہ کہنا تو آسان ہے لا اِللهٔ اِللهُ ' ' نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے'' مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اسے یا نابہت مشکل کا م ہے۔

لَآ اِللهَ كومقام ِنفی كہتے ہیں كہ ہرغیر کی نفی كردينا۔ لَآ اِللهُ ' دنہیں كوئی معبود''۔ اِلَّا اللهُ مِیا ثبات ہے كہ اللہ كے سواكوئی معبودنہیں۔

## حضرت ابرا جيم عَليْلِتَكِمُ كُوفِي مِين كمال حاصل هوا:

تو بیکل چارالفاظ ہیں، مگران میں پہلے دوالفاظ کہ کسی کومعبود نہ ماننا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہر چیز کی نفی کردینا اوراس میں اپنانفس بھی شامل ہے، اس کی بھی نفی کریں۔اس میں اگر کمال حاصل ہوا تو ابراہیم خلیل الله علیلاً آلا کو حاصل ہوا۔اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اِبُرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيْفًا وَ لَمُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾(الخل:١٢٠)

'' بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہرطرف سے یکسوہوکراللہ کی فرمانبرداری اختیار کرلی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھہراتے ہیں''

دوسری جگه فرمایا:

﴿ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشُورِ كِيُنَ ﴾ (النحل: ١٣٣) ''اوروه مشركين ميں سے نہ تھے''

#### (المَالِينِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكِ (المَالِمَةِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكَيْنِينَ (الكِينَ (الكِي

دلوں کے بھید جاننے والے پرور دگار جس کے بارے میں بیخود فرمادیں ﴿ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْدِ كِنْنَ ﴾ اس سے بڑی سند کون ہی ہوسکتی ہے؟ بیرمهر ہے ابراہیم علیائیا کے اس ایمان پر کہ واقعی ان کو مقام نفی میں کمال حاصل تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کیا۔

## حضرت ابرا ہیم عَلیٰالِنَّلِا کا مقام خلت:

الله تعالیٰ نے بھران کواپناخلیل بنایا۔خلیل کہتے ہیں دوست کو۔قرآن مجید میں اور احادیث میں بیرلفظ استعال ہوا ہے۔ چنانچہ جولوگ دنیا میں برے دوست بنالیتے ہیں، قیامت کے دن بچھتا ئیں گے۔فرمایا:

﴿ لِللَّهُ تَنِى اتَّخَانَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا لِوَيْلَتَى لَيُتَنِىٰ لَمُ اَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴾ (الفرقان:٢٨،٢٧)

'' کاش میں نے پیغیبر کی ہمراہی اختیار کرلی ہوتی! ہائے میری بربادی! کاش میں نے فلاں کودوست نہ بنایا ہوتا!''

حدیث پاک میں بھی ہے، نبی عظیا اسے فر ما یا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا تو

> ((لَااتَّخَذُتُ أَبَابَكُوٍ)) (بخاری، حدیث:۳۲۵۲) ''میں ابو بکر کوا پنا دوست بنا تا۔''

> > یعنی میرادوست فقط اللہ ہے۔

اورایک حدیث پاک میں فرمایا:

((ٱلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ آحَلُ كُمْ مَنْ يُخَالِلُ))

''انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس دیکھو کہ کس کو دوست بنا

رے ہو؟ " (منداحد، حدیث: ۱۲۸۸)

توخلیل سے مراد دوست ہوتا ہے اور ابراہیم علیاتیا کو اللہ تعالی نے اپناخلیل

بنايا\_

## خلیل کی آز مائش:

اب پیدوتعلق ہیں:

ایک ہے دوستی کا تعلق ہوتا ہے ،اس کا انداز اور ہوتا ہے۔

ایک ہے مجبت کا تعلق ہوتا ہے،اس کا نداز جدا ہوتا ہے۔

جو دوست ہوتا ہے اس کو انسان آ زما تا ہے، بید دوستی میں سچا ہے یا نہیں؟

و مکھتا ہے، جج منٹ کرتا ہے کہ بیدوستی میں پکاہے یا کچا؟ توابرا ہیم علیائیلا کو دیکھو!

الله تعالى نے كيسے آزمايا؟ عجيب! سبحان الله!

﴿وَاذِ ابْتَكَىٰ اِبُرْ هِمَرَ رَبُّهُ بِكِيلَتٍ ﴾ ''ابراہیم کوان کےرب نے کئی ہاتوں میں آز مایا''

﴿ فَأَتَّهُمَّ } (البقرة: ١٢٢)

''وەسىنٹ پرسىنٹ كامياب ہو گئے۔''

تو آ ز مائش تو آئی ، کیا آ ز مائش آئی ؟ تمهارے گھر والےمشرک ہیں ، بت فروش ہیں ، گھر کو چھوڑ دو! چنانچہ چھوڑ دیا ، کہہ دیا : ابو جان! میں گھر سے جا رہا ہوں ۔گھر چھوڑ ناکوئی آ سان ہو تاہے؟

پھرآ گے آئے! قوم ساری کی ساری مشرک ہے۔قوم کوبھی بتانا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں ۔قوم نے کہا: آؤ چلتے ہیں ،ایک فنکشن ہے۔فرمایا:
﴿ إِنِّى سَقِيْمٌ ﴾ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بیتہاری شرک والی باتیں

میرے دل کو بہت پریشان کرتی ہیں ، میں نہیں جاؤں گا۔سب چلے گئے ، پیچھے ان کے بت تھے۔

﴿ فَجَعَلَهُمْ جُنُاذًا إِلَّا كَبِيْرًالَّهُمْ ﴾

''ایک بڑے کے بجائے سب کی ٹکڑے کردیے۔''

بڑے کے کندھے پر کلہاڑاڈال دیا۔قوم آگئی،انہوں نے جب بتوں کا یہ حال دیکھاتو کہنے لگے:

﴿فَأَنْصُرُوا ٱلِهَتَكُمْ﴾

''اینے معبود وں کی مدد کرو''

کیاعقل پریٹی چڑھ جاتی ہے! کہ خود کہتے ہیں کہا پنے معبودوں کی مدد کرو۔ بیتمہار ہےمعبود کیسے ہوئے؟ کس کام کےمعبود ہیں؟

تو كہنے لگے: يكس نے كيا ہوگا؟

﴿سَبِعْنَافَتًى يَّذُكُو هُمْ يُقَالُ لَهُ إِبُرْهِيُمُ

ایک نوجوان ابراہیم نام کا ہے ،اس کے تذکرے سنے ہیں کہان کی مخالفت کرتا ہے۔(اس کو پکڑو)

ابراہیم عَلَيْلِنَا كو پكر ليا كيا۔ بورى قوم نے كہا:

﴿حَرِّ قُوْهُ﴾

'''اس کوآگ میں جلا دو۔''

جب انسان لا جواب ہوجا تا ہے تو پھر زبان سے پچھ کہہ توسکتانہیں، پھر ہاتھا پائی اور دھونس دھمکی سے کام لیتا ہے۔ توقوم نے کہا: جی! آگ میں جلاؤ لو جی! ابراہیم عَلیٰلِٹُلِا کوآگ میں جلانے کی تیاری شروع ہوئی ،ایک ڈیٹ فنکس

#### (الإنتيانية (الكابية (الكابي

(تاریخ مقرر) ہوگئی۔اس زمانے کی عور تیں اپنی مرادیں بتوں سے مائلتی تھیں تو کہتی تھیں کہ میرابیٹا ہوگا تو میں ابراہیم کی آگ میں اینے من لکڑی ڈال کرآؤں گی،ایک لکڑیوں کا پہاڑین گیا۔

مقررہ دن آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب نہیں جاسکتا تھا۔ تو کہا گیا کہ جھولا بناتے ہیں، اور ابراہیم علیائیل کوجھولے میں بٹھا کر دور ہے آگ میں بھینک دیں گے۔ ابراہیم علیائیل آگ کو آٹھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جھولے میں بٹھا دیا گیا۔ دیکھو! دوست کی خاطر قربانی بھی تو دینی پڑتی ہے۔ پہلے بھی تو قربانی دے کرآئے تھے۔

.....گھرچھوڑ اتھا۔

..... پھر ہیوی کوایک جگہ چھوڑ ا۔

..... پھر بیوی اور بیچے کو ترم شریف میں آ کرا کیلا جھوڑا۔

..... پھر بیچے کی قربانی مانگی ،اس کوقربان کرو۔

کتنی قربانیاں مانگیں؟اور ایک وقت آیا کہ فرمایا: اچھا! اپنے آپ کوبھی میرے نام پر قربان کرو۔اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیائیا جھولے سے بھینکے گئے ،اور آگ کی طرف جب جا رہے شخص توجرائیل علیائیا نے اللہ رب العزت سے پوچھا: اے اللہ! آپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں آپ کے انبیاء کی مدد کروں تواگر اجازت ہوتو میں ابراہیم کی مدد کروں؟ فرمایا: جاؤ! دیکھوکیا کہتے ہیں؟ جبرائیل علیائیا آئے ،ابراہیم علیائیا سے یوچھا:

اَلَكَ حَاجَةٌ

What can I do for you.

### ﴿ وَلِمَا عُرِاهِ ﴾ ﴿ ﴿ الْكِلِيْ الْكِلِي الْمُؤْوَى الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمِينِي الْمُؤْلِقِيلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِلِقِي الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِقِيلِقِيل

میں آپ کے لیے کیا کرسکتا ہوں؟

تواس وفت ابراتیم علیائل نے مقام نفی میں کمال کا ثبوت پیش کردیا۔ کہ عالم اسوت کے سب اسباب کوتو منع کر ہی چکے تھے، اب عالم ملکوت کا سبب سامنے تھا۔ مقرب فرشتہ آیا کہ میں مدد کرسکتا ہوں؟ فرمایا کہ کیااللہ جانتے ہیں کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا:

حَسْمِیْ مِنْ سُوَّالِی عِلْمُهُ مِحَالِیْ (البحرالُدید: ۵۳۲/۴ سورةالانبیاء) '' کہ بیہ جواللّٰدکومیرے حال کا پتاہے کہ میں آگ میں گرر ہا ہوں ،اس علم نے مجھے تجھے سے سوال کرنے سے منع کر دیا ہے۔''

جب معبود جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں تو میں تم سے کیا مدد مانگوں؟ جے سو ہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلہے ڈا ہواں ''اگر میر امحبوب! میرے دکھ پر راضی ہے تو میں سارے سکھوں کو آگ

میں ڈال دوں۔''

سبحان الله!

ابراہیم علیائیا نے کمال کردیا منع فرمادیا۔اللہ تعالی نے بھی پیار سے فرمایا: ﴿وَ إِبُوٰ هِیۡمَ الَّذِی وَفَیْ ﴾ (القر:٣٧) ''میراابراہیم بڑاوفا دار نکلا۔''

سبحان الله! كياعظمت ہے! كيا ايمان ہے! كه مالك الملك كه: ﴿وَ اِبْرِهِيْمَدِ الَّذِيْ يَ وَفِي توبيہ لِي كامعاملہ۔

### ﴿ ﴿ وَالْمُعْلِينِ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْحَالِينِ ﴿ الْمُعْلِينِ اللَّهِ ﴾ ﴿ مُعْلِينِ اللَّهِ ﴿ الْمُعْلِينِ اللَّهِ

نبي عليقًا فبراله كامقام محبوبيت:

اور نبی علیاتیا کا معامله، حبیب کا معامله ہے۔ دوست میں اور محبوب میں فرق ہوتا ہے۔ دوست سے لینے کی انتہا کر دی جاتی ہے، آز ماکش کی انتہا کر دی جاتی ہے اور محبوب کو دینے کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے! اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کیا دیا؟ فرمایا:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيلِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

''اےمحبوب! تجھےا تنادوں گا توبس بس کرے گا۔''

فَیَرُ طٰی کامفہوم ہے کہ توبس بس کرے گا ،اتنادوں گا۔

ادهردینے کی انتہا اور ادھر لینے کی انتہا۔ چنانچہ خلیل اور حبیب، ان کے درمیان ذراحساب دیکھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے خلیل کو انسانوں کا امام بنایا، فرمایا:

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (القرة: ١٢٣)

خلیل انسانوں کے امام ہے۔

اور جوحبیب تھےان کوانبیاء کا امام بنایا۔ وہ چونکہ محبوب تھے، ادھرمعاملہ ہی کچھاورتھا۔اللّٰدا کبرکبیرا!اپنے خلیل کے لیے فر مایا:

﴿وَكَذَٰ لِكَ نُرِى إِبْرِهِ يُمَ مَلَكُونَ السَّلُوتِ وَالْارْضِ ﴾ (الانعام: ٥٥)

''اوراسی طرح ہم ابراہیم کوآسانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے''

توابراہیم علیلیکا کواللہ تعالی نے زمین وآسان کی آیات دکھا تیں۔

#### @ نلبك نير⊕ ( ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِلهِ يَاسِلُ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَلَا لِمِنْ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَلَوْ يَكُونُ اللَّ

اورجب ایخ حبیب کانام آیا توفر مایا:

﴿ لَقَدُ رَأَى مِنْ أَيْتِ رَبِّهِ الْكُبُرِ ي ﴿ الْجُم: ١٨)

'' سے توبیہ ہے کہ انہوں نے اپنے پر وردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا''

کہاں زمین وآ سان کی نشانیاں دکھا تیں اور کہاں رب اپنی نشانیاں دکھا تا ہے۔سجانِ اللہ! اللہ! تیری شان بڑی ہے۔

پھردیکھیے! ابراہیم علیاتیا کودعا مانگنی پڑی:

﴿لَا تُخْذِنِي﴾ (الشراء:١٨٨)

''اےاللہ! مجھےآپ رسوانہ فرما نا۔''

اور جب محبوب كاتعلق آيا تواللّه فرماتے ہيں:

﴿ يَوْمَ لَا يُخْذِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ أَمَنُوْا مَعَهُ ﴾ (التَّريم: ٨)

''اس دن جب الله نبی کواور جولوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوانہیں کرے گا''

خود بتادیا کہ مجبوب! آپ ہم کورسوانہیں کریں گے۔

توخلیل اور محبوب کے درمیان یہ عجیب تعلق ہے۔ اس لیے نبی علیاتیا جب معراج پر تشریف لے گئے حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیاتیا کو اللہ رب العزت نے فرمایا:

مّىلُ ''اےمحبوب! آپ مائگيے''

نبی علیالیتالی نے جواب دیا:

﴿إِنَّكَا تَّغَنْتَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا﴾

''اےاللہ! آپ نے توابراہیم عَلیٰائِلاً کوا پناخلیل بنالیا۔''

فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ:

''انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''

﴿قَوِاتَّخَذُرُّتُكَ حَبِيْبًا ﴾

''اےمحبوب!میں نے آپ کواپنا حبیب بنالیا۔''

(سبل الهدى والرشاد: ٩١/٣، الاسراء والمعراج للسيوطى: ص٢٧) اس ليه حديث ياك ميس ہے كه نبي علياليَّلاً نے فرمايا:

((أَلَا وَ أَنَا حَبِيْبُ اللَّهِ وَلَا فَخُرَ)) (ترمذي، عديث: ٣١١٣)

''میں اللّٰہ کا حبیب ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخرنہیں ہے۔'' تو نبی علیّاً لیٹا اللّٰہ کے حبیب اور ابر اہیم علیالِئلِ اللّٰہ کے خلیل ہیں۔

## نبى عَلَيْنَا لِبَيْلِم كُوفِي وا ثبات دونوں میں كمال حاصل ہوا:

اب ذرانکته بیجیے! که ابراہیم خلیل الله کومقام نفی میں کمال حاصل ہوا، لآیالة میں کمال حاصل ہوا، لآیالة میں کمال حاصل ہوا۔ انہوں نے کسی کوشریک نہیں تھہرایا۔ الله نے فرما دیا: وَ مَا كَانَ مِن الْہُشْرِ كِیْنَ۔ تو مقام نفی میں اس دنیا میں اگر کسی کو کمال حاصل ہوا تو ابراہیم علیائیل کو ہوا۔ باقی سب کا ایمان مضبوط ہوگا، مگرجس کی تصدیق رب کر دے کہ بیمشرک نہیں تو درجہ تو اس کا بڑھ گیا۔ تو بیٹلیل کا رتبہ تھا۔

اب ذرا حبیب کارتبہ دیکھیے! کہ اللّٰدرب العزت نے اپنے محبوب سالطّ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کو مقام نفی میں بھی کمال عطا فر مایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فر مایا۔ بیہ

## (المَّلِينِ اللهِ اللهِ

عجیب نکتہ ہے۔اس لیے کہ پہلے انبیاء کا جتنا بھی ایمان تھا وہ سب غائب کا ایمان تھا۔ خائب کا ایمان تھا۔ خائب کا ایمان جتنا بھی ہوجائے ، وہ مشاہدے کے برابر تونہیں ہوسکتا۔خود نبی عَلَیْلِالْالِے ایک حدیث یاک میں فرمایا:

((اَلشَّاهِ لُورِی مَالَد یَری الْغَائِبُ) (جامع الاحادیث للسیوطی: ۱۳۳۲۰) ''غائب وهنهیس دیکه سکتا جوحاضر دیکه سکتا ہے'' نبی علیہ اللہ نے خودار شا دفر مایا:

((لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ)) (مندالبزار، مديث: ٥٠٢٢)
"د يكهنا اور چيز ہوتی ہے، سننا اور چيز ہوتی ہے۔"

توباقی سارے انبیاء کا ایمان سن کر ایمان تھا کہ اللہ نے فرما یا ہے، اس
لیے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ سارے انبیاء میں
ایک نبی کو اللہ نے یہ درجہ دیا کہ اس کی زندگی میں معراج پر بلاکر اپنا دیدار
کروایا۔ اب یہ دیدار کا جو کمال ہے، یہ اثبات کا کمال ہے۔ اس میں اللہ کے
حبیب سی اللہ کے مامین زہے، اس میں کوئی اور نبی شریک نہیں ہے۔ یہ مقام اثبات
مومن کو جنت میں حاصل ہوگا۔ جب ایمان والے جنت میں جا عیں گاور اللہ کا
دیدار کریں گے، مومن کو یہ مقام اثبات وہاں نصیب ہوگا، مگر اللہ تعالی نے اپنے
معروب سی اللہ کے مومن کو یہ مقام اثبات وہاں نصیب ہوگا، مگر اللہ تعالی نے اپنے
میں عطافر مادی ۔ توگویا نبی میں ہی کو اللہ نے مقام نبی میں دنیا میں بھی کا کی دنیا
فرمایا ورمقام اثبات میں معراج کے ذریے ایسا کمال عطافر مایا جو کسی دوسرے
کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اب ذرافرق دیکھیے کہ خلیل علیا ہی کو کمال حاصل ہوا مقام نبی

تھی۔تو درجہاویر چلا گیا۔

## علمي نکته:

اب ایک اور علمی نکته سنیے! کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ اللہ کو حکم فرمایا: ﴿أَنِ التَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرِهِيْمَ حَنِيْفًا ﴾ (الخل: ١٢٣) · ' آپ ابراہیم مُلیالِئلا کی ملت کی پیروی سیجیے۔''

ا یک جگہ پراللّٰدربالعزت نے پیجی فر ما یا کہابراہیم کی پیروی سیجیے۔اور نبی علیقالتها بنے نما زمیں جو درو دشریف سکھا یا اس درو دشریف میں کس پیغمبر علیاتیا کا تذكره ہے؟

ٱللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَهِيْمَ حضرت ابراہیم عَلیٰلِلا کا تذکرہ ہے۔اس سے پیۃ چلتا ہے کہ کوئی چیزالی تھی جوابرا ہیم علیالیّا کی تھی ،جس کومحبوب ملَّاتِیْاتُم بھی جاہتے تھے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس میں ایک علمی نکتہ ہے جوآج آپ کو بتاتے ہیں۔ساری عمرتو ہم نماز میں یہ پڑھتے رہے، نکتہ آج سمجھ میں آئے گا۔

## محسبيت اورمحبوبيت:

اس کو امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی میشد نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو! ایک ہوتی ہے''محسبیت'' محب ہونا ،کسی کا عاشق ہونا۔اس عشق میں کمال تو حضرت موسیٰ عَلَیالِئلِا کو حاصل تھا۔ا نبیاء میں سے ان کو بیاعزاز ملا محبت میں وہ آ گے نکل گئے محب ہی ہے نا جو کہد یتا ہے:

﴿ رَبِّ آدِنِي أَنْظُوْ إِلَيْكَ ﴾ (الاعراف:١٣٣)

الله! ميں آپ کوديکھنا جا ہتا ہوں۔

مجھ سے رہانہیں جارہا۔ یہ کوئی چھوٹا سا کلام تونہیں ہے۔ اور یہ ایک نبی علیاتیا کی زبان سے داس کا میلیتا کی زبان سے دکل رہا ہے، ایسی بزرگ شخصیت کی زبان سے داس کا مطلب ہے کہ محبت کا جوش ایبا تھا۔ تو محسیت میں کمال کس کو حاصل ہوا؟ حضرت موسی علیاتیا کو۔

اورایک ہے محبوبیت کسی کامحبوب ہونا ،تواس میں حضرت ابراہیم علیائیا اور نبی علیقالہام کا نام آتا ہے کہان نبیاء علیا اسلامی اللہ تعالیٰ کوخاص محبت تھی۔

## محبوبيت ذاتى اورمحبوبيت صفاتى:

حضرت مجددالف ثانی میلینی فرماتے ہیں کہ مجبوبیت دوطرح کی ہوتی ہے۔
ایک محبوبیت ذاتی ہوتی ہے، کسی سے ذاتی محبت ہونا۔ اس کی جھلک ماں کی محبت میں ملتی ہے۔ ماں کو بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے، بیٹا کالا ہو، بیٹا کمزور ہو، بیٹا حبیبا بھی ہو، ماں کو محبت ہوتی ہے۔ دنیا کا حسین ترین بچیسا منے کر دو، ماں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، فقط اپنے بیٹے کو دیکھے گی۔ بیمجب ذاتیہ ہے۔ ایک ہوتی ہے ذاتی محبت اور ایک ہوتی ہے صفاتی محبت ۔ صفاتی محبت کسے کہتے ہیں؟ صفاتی محبت کہتے ہیں کہ صفاتی خوب صورت بھی ہے، وہ بڑی پیاری باتیں بھی کرتا ہے، اب اس میں محبوبیت ضفاتی آگئی۔ ویسے تو تعلق نہیں تھا، مگر اس کی باتوں نے اس کو محبوب بنا دیا۔ تو محبوب بنا دیا۔ تو محبوب سے کے دو پہلو ہیں:

ایک ہوتی ہے محبوبیت ذاتی اورایک ہوتی ہے محبوبیت صفاتی۔

## ( المَارِكُةِ مِن ( ( الْكِيْكُونِ فِي الْكِيْكِ ( الْكِيْكِ فِي الْكِيْكِ ( اللِيكِيِّ فِي الْكِيْكِ ( الْكِيْكِ فِي الْكِيْكِ ( الْكِيْكِ فِي الْكِيْكِ ( الْكِيْكِ فِي الْكِيْكِ ( اللِيكِيِّ فِي الْكِيْكِ ( الْكِيْكِ فِي الْكِيْكِ ( الْكِيلِيِيِيِّ الْكِيْكِ ( الْكِيْكِ فِي الْكِي

توامام ربانی مجد دالف ثانی ﷺ نے فرمایا کہ

نبى مَيَّالِيَّام كوالله نے محبوبیت ذاتی كا درجه عطافر ما یا تھا۔

ابرا ہیم علیاتیا کومحبوبیت صفاتی کا درجہ عطافر مایا تھا۔

یہ صفات کی وجہ سے محبوب تھے، وہ ذات کی وجہ سے محبوب تھے۔ اب صفات والے محبوب کو پھر صفات تو پیش کرنی پڑتی ہیں ، اسی لیے ان سے امتحان لیے گئے۔

## دائرُ ہ اور مرکز کی مثال:

حضرت مجدد الف ثانی میشیدایک بات اور فرماتے ہیں کہ اس کی اگر مثال سمجھنی ہوتو ایک دائر ہے اور مرکز کی مثال سمجھیں۔ایک مرکز ہوتا ہے اور مرکز کی مثال سمجھیں۔ایک مرکز ہوتا ہے اور مرکز کو وہ جہ سے دائر ہ ہوتا ہے، مگر مرکز اور دائر ہ دونوں ایک چیز ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو دائر ہ ہے اس کا نام خلت ہے، جو مرکز ہے اس کا نام محبوبیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کا ئنات کو کس لیے پیدا فرما یا؟ اپنے پیارے حبیب سال ٹھالی ہی کے لیے بنایا۔فرما یا:اے محبوب! آپ نہ ہوتے تو میں کا ئنات کو بیدا ہوئے تو ایک محیط کے مانند پیرا ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے ابر اہیم علیاتی اللہ پیدا ہوئے تو ایک محیط کے مانند ہیں، مگر مرکز کی وجہ سے ہی محیط ہوتا ہے۔

## علمی نکته:

اب اس میں ایک اور نکتہ ہے کہ جومحبوب ذاتی ہوتا ہے، اس کوایک درجہ تو حاصل ہے کہ ذات کی وجہ سے محبت ہے، مگر اس کے دل کے اندر طمع تو ہوتی ہے کہ میرے دل میں صفات بھی وہ آ جائیں کہ جس سے میرے اندر اور کمال آ

#### (الرير) (الكينية (13) الكينية (13) المريريسانية (13) الكينية (13) الكينية (13) الكينية (13) (الكينية (13) (13)

جائے۔اس محبوبیت ذاتی کی وجہ سے نبی علیلیّلانے دعامنگوائی:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى هُمُّهَا وَ عَلَى اللِ هُمُّهَا كِهَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ الله!ان سے جومحو بیت تھی صفات کی وجہ سے، آپ ذات کی وجہ سے تو محبت کرتے ہیں، مجھے وہ صفات بھی عطافر ما۔

## مقام احمدیت:

نبی علیہ پہلی کی حیاتِ مبارکہ کے دو پہلوہیں۔ یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے۔
نبی علیہ پہلی کے دونام ہیں: آپ کا ایک نام احمد طَلَّیْلَا اور ایک نام حُمد طَلَّیْلِا ہے۔
احمد کا جونام ہے، وہ آسانوں میں ہے۔ محبوب طَلْیْلِا ہے کہ دنیا میں تشریف لانے
سے پہلے جو آپ کا نام تھا وہ احمد تھا۔ اسی لیے آدم علیا تیا نے بھی اللہ رب العزت
سے جود عاماً نگی تھی تو احمد کا نام استعمال کیا تھا۔ عیسی علیاتیا نے نبی علیہ پہلی کی تشریف
آوری کی خوشخبری دی تھی تو فرمایا تھا:

## ﴿ يَأْتِيُ مِنْ بَعْدِ اسْهُ هُ أَحْمَدُ ﴾ (القف:٢)

تومحبوب منافیلہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے احمہ کے نام سے پکارے گئے۔ احمہ کے اندرخالصٹا محبوبیت ہے۔ اسے محبوبیت صرف کہتے ہیں ۔اس میں سو فیصد محبوبیت ہی ہے اور کسی چیز کا اس میں عضر نہیں ہے۔ تو یہ نام احمہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ حضور نبی عظیہ لیا ، دنیا میں تشریف لائے۔ اب دنیا میں محبوبیت تو تھی ہی ،مگر انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کی عبادت کی ،تومجوب کو بھی تو پھر محبت ہو جاتی ہے، چنا نچہ ان میں محسبیت کی بھی ایک جھلک آگئی۔ اللہ کے بندے بھی تو سے ۔ تو احمد میں صرف محبوبیت تھی ، جب اس دنیا میں آئے اللہ کے ان کا نام محمد میں محبوبیت میں محبوبیت میں محسبیت کی بھی تھوڑی سی جھلک آگئی، اس لیے اللہ نے ان کا نام محمد میں محبوبیت محبوبیت محبوبیت میں محبوبیت میں محبوبیت میں محبوبیت میں محبوبیت میں محبوبیت میں محبوبیت محبوبیت

## (كربيكسان) (١٤٤٤) (١٤٤٤) (١٤٤٤) (١٤٤) (١٤٤٤) (١٤٤)

فرمادیا۔اے میرے محبوب! آپ کانام محمہ ہے۔اور پھراس دنیاسے وفات پائی تو وہ جومحسبیت والی چیزتھی ، وہ تو دنیا تک رہ گئی کہ عبادت ختم ہوگئی ،اب قیامت کے دن پھران کومحبوبیت کے نام سے پکارا جائے گا۔اس لیےان کومقام محمود عطا ہوگا۔

حدیث پاک میں ہے اس امت کے ایک بندے کوفرشتے جہنم کی طرف کے جارہے ہوں گے، تو وہ نبی ﷺ کو پکارے گا: یا احمد! یا احمد! (روح المعانی: ۸ / ۸۳) تو قیامت کے میدان اس نام سے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوبیت ذاتی کامقام ہوگا۔ وہ مقام بلندہے اس سے۔

تو یوں سجھے کہ ایک خلت کا مقام ہے۔ اس کے اویر محمدیت والا مقام ہے۔

اس سے او پراحمہ یت والا مقام ہے۔ ا

اور اللہ نے آپ ملاقی آئی کو بید دونوں مقام عطافر مائے۔اس وجہ سے اللہ کے حبیب ملاقی آئی محبوبیت ذاتی کے حامل ہیں۔محبوب ہیں اللہ رب العزت کے حامل ہیں۔محبوب ہیں اللہ رب العزت کے۔

## طريقت، حقيقت اورشريعت:

اب ذراغوركري! پھرواپس آتے ہيں، كلمه طيبہ ہے: لَا اللهَ اللّه اللهُ

اب اكلى بات سنيه! كه يه جوكلمه ب نا لآ إلة إلَّا اللهُ هُمَّةً لَّا رَّسُولُ اللهِ

## (المريد) (ال

ہارے مثائے نے فرمایا کہ اس میں ساری معرفتیں موجود ہیں۔وہ کیسے؟ کہ لَا اِللَّهَ بِيطريقت ہے۔

یعنی شرک سے بچنا.....این نفس کوتو را نا .....اس کونفس مطمعنه بنا نا .....

الله كے سامنے جھكانا ..... بيطريقت ہے۔

إلَّا اللهُ يرحقيقت ہے۔

اور مُحَمَّدٌ لَّ سُوْلُ اللهِ بيشر يعت ہے۔

ایک کلمے کے اندر تینوں معرفتیں اللہ نے عطافر مائیں۔ آپ سوچیے کہ یہ کیا کلمہ ہے کہ جس کواللہ نے ہمیں پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی!!اللہ اکبر کبیرا!

اسی لیے کہنے والے نے عجیب بات کہی:

خودی کا سرِ نہاں لَا اِللهَ اِلَّلَا اللهُ خودی ہے تینے فسال لَلا اِللهَ اِلَّلَا اللهُ

تیغ کہتے ہیں تلوار کواور فسال کہتے ہیں اس گرائنڈر (تیز کرنے والی وٹی )

کوجس سے تلوا رکو تیز کرتے ہیں۔

الله اكبر! كيا كلمه ہے! كيا اس كى بركتيں ہيں! دعا ما نگتے ہيں كه الله رب العزت ہميں اس كلم كى حقيقت عطا فر ما دے، تا كه ہمارا مطلوب حقیقی مجبوب ِ حقیقی ،معبود حقیقی میں الله رب العزت كى ذات ہوجائے ۔اسى ليے تو حضرت خواجه ضل على قریش میں میں الله علی الله

تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تا وم آخر ورد زبان اے میرے اللہ كَرُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَرُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ یا د میں تیری سب کو تھلا دوں کو ئی نہ مجھ کو باد رہا تجھ یر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دول عم سے ترے دلشاد رہے سب کونظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زبان اے میر ہے اللہ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُونٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (البقرة: ١٣٣)

میرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے

بیان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدة السالکین، سراح العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: کیم شمبر 2012ء بروز ہفتہ، ساشوال ۱۳۳۳ھ میں موقع: آن لائن بیان موقع: آن لائن بیان موقع: آن لائن بیان



# میرے بندے! توجھے بہت پیارالگتاہے

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ النَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ: فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّ وُفُّ رَّحِيْمٌ ﴾ (البَّرة: ١٣٣١) ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴾ (الاتزاب: ٣٣) سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكَ وَسَلِّمُ

## مخلوق کی محبت ....الله کی رحمت کا سوواں حصہ:

ایک حدیث پاک کامفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے سو حصفر مائے ، ان میں سے ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا۔ چنا نچہ مخلوق میں جتی محبت نظر آتی ہیں: والدین اور اولا دکی محبت سیمیاں بیوی کی محبت سبہن بھائی کی محبت سب بھائی کی محبت سدو دوستوں کی محبت ۔ بیتمام محبتیں اس سوویں حصے کا آگے چھوٹا چھوٹا حصہ ہیں۔

سوویں حصہ کا ایک ذرہ ..... ماں کی محبت:

اب آپ غور کیجیے کہ آ دم علیائیا سے لے کر قیامت تک اربوں کھر بوں

## اللكنانير الكالم الكالم

ما مکیں آئیں اور ہر ماں کووہ چھوٹاسا حصہ ملا ہوتا ہے۔ پھرانسانوں میں بھی ماں ہے تو حیوانوں میں بھی ہماں کی محبت توسب میں ہوتی ہے، درندوں میں بھی ہنگل کی سیر کی ہوتو آپ دیکھیں کہ جس توسب میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بھی جنگل کی سیر کی ہوتو آپ دیکھیں کہ جس ہمتی کے ساتھ اس کا بے بی ہوتو ماں اس کے بارے میں کتنی حصولے ذریے ہوتی ہوتی ہوتی کہ اس ایک رحمت کے آگے کتنے چھوٹے چھوٹے ذریے ہوتے ہول گے اوران میں سے ایک ذرہ ایک ماں کو ملا۔

ماں کواولا دسے کتن محبت ہوتی ہے، اس کی مثالیں آپ نے سی ہوں گی کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے تو مال کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے خاوند کے ساتھ جاتی سے۔ پہلے خاوند کے ساتھ جاتی سے مقی ، اپن چیزیں خریدتی تھی ، اب خاوند کے ساتھ جاتی ہے تو بچے کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتی پھر رہی ہوتی ہے۔ میرے بیچ کا فیڈرایسا ہو، جو تے ایسے ہوں ، کپڑے ایسے ہوں ، اپنا آپ تو بھول ہی جاتی ہے، اپنی کوئی چیز خریدنی یا دہی نہیں رہتی ۔ بیچ کی پیدائش کے بعداب زندگی کا پی جال کہ

پہلے بچے کو کھلاتی ہے، بعد میں خود کھاتی ہے۔ پہلے بچے کو بلاتی ہے، بعد میں خود پیتی ہے۔ پہلے بچے کوسلاتی ہے، بعد میں خود سوتی ہے۔

ا پنا دھیان ہی نہیں ہوتا، اپنا کھا نا یا دہی نہیں ہوتا، اور بیچے کی چوہیں گھنے کے ملاز مہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آٹھ گھنے کے بعد ڈیوٹی ختم جتی تھی ہو، بیار ہو، ذرا نیچے کی آواز سنے گی، فوراً بیچے کو Attend (توجہ) کرے گی۔ بیچے کی تکلیف ماں کو گوارانہیں ہوتی ۔ بیچے کی اس محبت کی وجہ سے جواللہ نے ماں کے دل میں ڈال دی ہے، ترثر پتی ہے۔

#### الكارِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

چنانچہ اگر کوئی بحیہ بگڑ جائے توبعض دفعہ باپ اس سے ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہے، ماں پھربھی اس سے پیار کرتی ہے۔ کہتی ہے: نصیب اس کے پیٹھیک نہ بن سکا، میں تو ماں ہوں میر اتو دل تڑپتا ہے۔اوروہ بچہا گرکسی وقت گھرچھوڑ کرحیالا جائے توروتی ہے،اس کا چین سکون لٹ جاتا ہے۔نہ کھاتی ہے،نہ پیتی ہے،نہ سوتی ہے۔ باقی گھروالے کھایی رہے ہوتے ہیں ،سوبھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کھاتی کہ پیتے نہیں میرے بیچے کو کھا ناملا یا نہیں ملا۔ بیاس لیے نہسیں سوتی کہ ہوسکتا ہے میرا بحید درواز ہے پررات کوآئے اور درواز ہ کھٹکھٹائے تو دروازہ کھولنے میں دیرنہ لگے۔کتناا نتظار ہوتا ہے کہا گر ہوا ہے بھی دروازہ ملنے کی آ واز آئے تو بیاٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہو۔ بیرماں کی محبت بھی عجیب چیز ہے!اب سوچے کہ جب ایک ماں کی محبت اتنی ہے تو دنیا کے سارے انسانوں کی ماؤں کی محبت کو جمع کریں ، پھرآ دم علیلاَلاِ سے لے کر قیامت تک آ نے والے انسانوں کی ماؤں کی محبت کو جمع کریں۔ پھرمیاں بیوی کی محبت ایک الگ چیز ہے۔ سبحان اللہ! لگتاہے کہ اس رحمت کے ایک جھے کے آ گے کھر ب کھرب حصے ہوئے اور جھوٹاسا حصہ ماں کوملاا وراوروہ محبت بھی ماں کوئڑیا دیت

بیٹے کے معاملے میں ماں بہت حساس ہوتی ہے۔کوئی دوسرا ڈانٹے تواسے برداشت نہیں ہوتا ،حتیٰ کہ اس کی محبت کے پیانے بدل جاتے ہیں۔ جواس کے پچکو پیار کرے وہ اس کواپنا بھھتی ہے۔سگی بہن بھی اس کے پچکو پیار نہ کرے تواس کوغیر بھت ہے کہ وہ تو میرے بچکو پیار ہی نہیں کرتی محبتوں کے پیانے بدل گئے۔تو یہ مخلوق کی محبت ہے جواللہ کی محبت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔

#### ﴿ ﴿ طَلِكَ إِنْ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## الله نے ہمیں انسان بنایا:

اللہ رب العزت کواپنے بندوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ لگا نا چاہیے۔ چنانچہ پروردگارِعالم نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا ہم پر بہت فضل و کرم ہے۔ آپ اس بات پرغور کریں کہ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے، مین اسی کے اس منٹ اور سینڈ میں جانوروں کے ہاں بھی بچے پسیدا ہوئے ہوں گے۔ کہیں گدھی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کہیں سؤر کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کہیں سور کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کہیں جے بال بچہ پیدا ہوا، کہیں سور کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کہیں ساف رکا بچہ بی تھے۔ اگر اللہ تعالی چاہتے تو ہمیں بھی جانور کا بچہ بنادیے ہیں انسان بناویا۔ بنادیے ، مگر اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بن مائے ہمیں انسان بناویا۔

## الله نے ہمیں مسلمان بنایا:

پھر دوسرے نکتے پرغور کریں کہا گراللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا توایک لیے میں پوری دنیا میں کتنے بیچے پیدا ہوئے ہوں گے؟ کتنے بیچے کافرہ ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں پیسا اللہ نے کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں پسیدا فرمایا، بیاللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے! اور بیوہ نعمت ہے جس کا ہم نے سوال بھی نہیں کیا تھا، بن ما نگے مل گئی۔ سپجی بات تو بیہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر سکتے۔

## الله نے ہمیں بہترین صورت پر بیدا کیا:

اللّدربالعزت نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔جولوگ کہتے ہیں کہ بیرانسان خود بخو دپیدا ہوا، بھئ! خود بخو د کا تو مت انون ایک ہی ہوتا

#### الكابني الكابدي الكابد

ہے۔سارےجسم میں بال ایک ہی جیسے بڑھنے چاہمیں تھے۔خود بخو دجو پیدا ہو رہے ہیں تو جس طرح سرکے بال بڑے ہوتے ہیں،اسی رفت ارہے پللیں بڑھتیں ،اس رفتار سے بھنویں بڑھتیں ،اسی رفتار سے باز و کے بال بڑھتے تو کیا ہوتا؟انسان تو پھرانسان نہیں، بھوت نظرآ تا۔انسان کی بڈی جس!عتبار سے ٹانگوں میں بڑھتی ہے،اگراسی طرح ناک کی بھی بڑھتی تو کیاسٹسکل ہوتی ؟ اسی حساب سے کان بھی بڑھتے تو ہاتھی کے کان نظر آ رہے ہوتے۔اسی حساب سے پھردانت بھی بڑھتے ، پھرکیا ہوتا؟ جس انداز سے انسان کا قد بڑھتا ہے کہ شروع میں ایک فٹ ہوتا ہےاور بعد میں پھر چیوفٹ بن جا تا ہے،اسی طرح اگراس کی آئکھ بھی چھ گنا ہو جاتی تو ماشاءاللہ بھینس کی آئکھ بنی ہوتی۔اب اللہ رب العزت نے انسان کے ہر ہرعضو کا ایک تناسب پیدا کیا تو معلوم ہوا کہاس کا کوئی بنانے والا، کوئی پیدا کرنے والا پروردگار ہے۔اوراس نے بہترین صورت میں پیدا

> ﴿ فَتَبَاّرَ کَ اللهُ اَحْسَنُ الْخُلِقِیْنَ ﴾ (المومنون: ۱۴) ''برکت والا ہے وہ اللہ،جس نے انسان کوبہترین صورت بنایا''

سجان الله! ایک بادشاہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ ذراا پیچھ موڈ میں ہوتا،
تعریف کرر ہاتھا۔ تعریف کرتے اس نے شم اٹھا کر کہد دیا کہ تو چاند سے
زیادہ خوبصورت ہے۔ اس زمانے میں علم کی قدر دانی تھی، بیوی نے کہا کہ بھئ!
آپ نے توقسم ٹھیک نہیں اٹھائی، کیوں ایسی قشم اٹھائی؟ اس کو بھی پھرا حساس ہوا
کہ بید تو غلطی ہوگئی، قشم اٹھا کر تو یوں نہیں کہنا چا ہیے تھا کہ تو چاند سے بھی زیادہ
خوبصورت ہے۔ چلو جی اب فیصلہ کراؤ! علماء سے رجوع کیا۔ علمانے کہا کہ بھئ

اہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاندزیادہ خوبصورت ہے؟ امام شافعی مُشِینہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے؟ پوچھا گیا کہ جی بتا میں۔ انہوں نے کہا: اس شخص نے صحح بات کہی کہ انسان چاندہے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے فتو کی در ہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فتو کی نہیں دے رہا، یہ فتو کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خودد یا ہے۔ پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ تو فر ما یا کہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فر ما یا:

﴿ لَقَلْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آخْسَنِ تَقُويْمٍ ﴾ (التين: ۴)

''يقيناً ہم نے تہ ہیں بہترین صورت میں پیداکیا'

توانسان کی جو ویہتر (ہیئت) ہے وہ کا ئنات مسیں سب سے زیادہ
خوبصورت ہے۔ لہذا کہ سکتے ہیں کہ انسان چاند سے زیادہ خوب صورت ہے۔
ویسے بھی کسی نے نبی ﷺ کے بارے میں ایک شعر کہا:

چاند سے تشبیہ دینا ہے بھی کوئی انصاف ہے

اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے

توانسان کواللہ رب العزت نے چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا۔

الله کی طرف سے انسان کا اکرام: اور پھرفر مایا:

﴿ وَ لَقَدُ كُرٌّ مُنَا بَنِيُ أَدَمَ ﴾ (الاسراء: ٤٠) ''اے بنی آ دم! ہم نے تمہیں بہت احترام بخشا''

احترام بخثا کا کیا مطلب؟ آپ غور کریں کہ جتنے جانو راور پرندے ہیں،
سب کھانے کے لیے سرجھکاتے ہیں۔گائے ، بھینس، گدھا، شیر، چیتا، سب
کھانے کے لیے سرجھکاتے ہیں۔ایک انسان ہی تو ہے کہ اسے اپنا سرکھانے
کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں، کھا نااس کے منہ کے پاس آتا ہے۔اللہ
نے اس کو ہاتھ دیے ہیں، یغمت باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ! اللہ بنا ان کو یوعزت دی ہے۔ میرے بندے! تونے میرے در پرجھکنا ہے نا!
میں تجھے روٹی کی خاطر کسی کے در پرجھکنے نہیں دوں گا، تیرے سرکوبس میں نے میں نے لیے ہی خاص کرلیا۔اللہ نے بیاس کا اکرام فر مایا، کیونکہ اللہ نے اسے دنیا میں اپنانائب اور اپنا خلیفہ بنایا۔

احترام انسانيت كي تعليم:

اللُّهُ تَعَالَىٰ نے بندے کواحر ام انسانیت کی تعلیم دی۔

حدیث پاک میں ہے:

﴿ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَّى عِيَالِهِ ﴾

(شعب الايمان: ١٦٣٧)

''ساری مخلوق الله کا کنبہ ہے اور اللہ کو وہ بندہ بڑاا چھا لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔''

لیعنی انسان سے محبت کرے انسان ہونے کے ناطے۔ باقی محبتیں تو ہوتی ہیں، جیسے رشتہ داری کی محبتیں، دین کی وجہ سے آپس میں محبتیں، کست ان کے علاوہ بھی محبت ہے جس کو کہتے ہیں ''(Respect of

humanity)۔ دین نے وہ محبیق بھی سکھا ئیں کہ آخر کوئی کا فرہی سہی کسیکن انسان تو ہے۔ انسان ہونے کے ناطے تو تم ایک دوسرے کا خیال کرو۔ تو فر ما یا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ بہت بڑی بات کردی گئی، اشٹ خوبصورت (Concept) کسی نے نہیں دیا۔ اللہ نے بیخوبصورتی دین اسلام ہی کوعط فر مائی فر ما یا کہتم میں سے اللہ کوسب زیادہ پیاراوہ ہے جواللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے بندول سے جس کو پیار ہوتا ہے۔

## دنيا كى محبتى، سبغرض كى محبتين:

مگرایک بات غورطلب ہے کہ دنیا میں جتی محبتیں ہیں ، وہ سب غرض کی محبتیں ہوتی ہیں ۔ ان کے بیچھے کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد ہوتا ہے ۔ مثال کے طور پر:

اولاداور ماں باپ کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے دل میں بیہ بات ہوتی ہے۔ ماں باپ کے دل میں بیہ بات ہوتی ہے کہ بنج سنور جا مکیں گے، ان کا کیر بیڑا چھپ بن جائے گاتو ہے۔ ہمارے بڑھا پے کا سہارا بنیں گے اور عزتوں کا سبب بنیں گے۔اور بچوں کے دل میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کفالت سے ہم اچھی تعلیم پا جا میں گے، تو دونوں طرف غرض موجود ہے۔

میاں بیوی سے تعلق میں بھی غرض ہوتی ہے۔میاں کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کوخاوند کی ضرورت ہوتی ہے۔

استاداورشا گرد کے تعلق میں بھی غرض ہے۔استاد پڑھا تاہے کہ مجھے سکری ملے گی اور شا گرداس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے استاد سے علم ملے گا۔ تو غرض دونوں طرف ہے۔

### الكائية الكائمة الكائم

حتیٰ کہ پیراورمرید کی محبت میں بھی غرض ہے۔مرید کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے تربیت ملے گی تو کہ مجھے تربیت ملے گی تو میں اصلاح کے لیے رہبری ملے گی تو میں اچھاانسان میں جھاانسان بن جاؤں گا۔اور پیر کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ بیا چھاانسان سے گاتواس کے بدلے اللہ مجھ سے راضی ہوجائیں گے۔تو غرض چاہے دنیاوالی ہو چاہے آخرت والی ہو،غرض توہے۔

پتہ یہ چلا کہ دنیا کی ہرمجت کے پیچھے غرض ہے۔

# الله تعالى كى محبت .... بيغرض محبت:

ایک محبت الیی ہے جو بلاغرض ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی محبت ۔ اللہ علی پیارے حبیب صلاح آلیہ کی محبت ۔ اللہ تعالی کو بندوں سے کسیاغرض ہے؟
ساری دنیا فرعون کی طرح پھر دل بن جائے ، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کی نہیں آتی ۔ ساری دنیا سیدنا صدیق اکبر ڈاٹٹ کی طرح تقویٰ والی بن جائے ، اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا ۔ تو جب مخلوق کی عبادت سے اللہ کی شان مسیں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ، نافر مانی سے کی نہیں ہوتی تو پھر اللہ کو ہماری کیا پروا ہے؟ اسس کے باوجودا گراللہ تعالیٰ بندے سے محبت فر ماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے غرض محبت ہے ۔ اس لیے حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: اے میرے بندے!

﴿ كُلَّ يُّرِيْكُكَ لِنَفْسِهِ وَ أَنَاأُرِيْكُكَ لَكَ ﴾ (الجواب الكانى: ص١٦٥) '' تجھے سے ہرکوئی اپنی غرض کے لیے محبت رکھتا ہے، اے میرے بندے! میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔''

### (B) (COM) (

الله اکبرکبیرا! بیالله رب العزت کی محبت کیسی عجیب محبت ہے!

# بخشش کے بہانے:

چنانچاللدرب العزت نہیں چاہتے کہ میر ہے بند ہے عذا ہے۔ کہ اہل ہوں، میر ہے بند ہے جہنم میں جائیں، اللہ تعالی ہرگز اس بات کو پہندہ سیں فرماتے ۔ اس لیے بندہ دوڑ دوڑ کراور بھاگ بھاگ کر گناہ کر تا ہے اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے بخشنے کے حیلے بناد سے ہیں، بہانے بناد سے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بچ کو نجاست میں لتھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اگروہ نجاست میں لتھڑتا اس نجو ماں فوڑ اس کو دھودیتی ہے۔ اچھے کیڑے بہنا کر خوشبولگاتی ہے، سب لوگ اس بچ کو چو متے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ اس طرح جب بندہ اپنے دل کو گناہ کی نجاست سے گندہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی کو بھی اچھانہیں لگتا، اللہ تعالی بھی بہانے بنائے ہیں کہ بندہ کوئی کام ایسا کر لے جس سے گناہ معانی ہو جائیں۔ اب دیکھیے! یہ بہانے کیسے کیسے ہیں؟ آج ہم اسس بات کو عالی کیا کیا گیا ۔ اب دیکھیے! یہ بہانے کیسے کیسے ہیں؟ آج ہم اسس بات کو عکیا کیا گیا ۔ اب رغور) کریں کہ اللہ دب العزت نے بندے کیا گیا ۔

# گناه لکھنے میں انتظار:

ان میں سے پہلی بات کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تواق ل تو آ دھے سے زیادہ دن تواس بندے کا گناہ نامہُ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ گناہ والا فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ ہوسکتا ہے بیشر مندہ ہوجائے ،اس کوندامت ہو۔اگر تواس کو ندامت ہو گئاہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔اب دیجھیے! یہ

### المائية فقر الكائية الكائية الكائمة ال

ایک بہانہ ہی ہے نا کہ نیکی کر بے تو فوراً لکھے، گناہ کر بے تو پچھانظ ارکر ہے۔
کیوں؟ حکمت بیتی کہ ہوسکتا ہے کہ شہوت میں یا غصے میں اس نے بید گناہ کرلیا،
لیکن جب شہوت اور غصے کا اثر ختم ہوگا ٹھنڈ ہے دل سے سو پے گا کہ اوہ وا میں
نے تو غلط کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسانہیں کروں گا۔ تو فر ما یا
کہ اگر صرف دل میں بھی ندامت ہو جائے گی، زبان سے بھی پچھ نہ بو لے تو
النَّدِی مُر تَوْبَدَةٌ ہم اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللّٰہ دا کبر
کیرا!

### مخلوق كااستغفار:

اورآ گے فرمایا کہ ہوسکتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر ہے اورا تناا کھڑ ہو کہ اس کو تو بہ
کی طرف دھیان ہی نہ ہو، مگر میں تو چا ہتا ہوں کہ اس کے دل کی ظلمت دور ہو،
تو اللہ رب العزت نے مخلوق کے ذمے لگا دیا کہ تم انسانوں کے لیے استغفار کرو
احدیث پاک میں ہے: ہوا میں پرندے، بلوں میں چیونٹیاں، پانی کے اندر
محجلیاں، یہ انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھراس سے بڑھ کر
قرآن مجید میں اللہ تعالی فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿وَيَسْتَغُفِرُونَ لِبَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الثورى: ٥)

'' جوانسان زمین میں ہیں ،فرشتے ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔''

معصوم فرشتوں کے ذہےلگا دیا کہتم استغفار کرو۔اس کو پیتہ بھی نہیں چلے گا میں تمہارے استغفار کو بہانہ بنا کر بندے کے گنا ہوں کو دھودوں گا۔ کیوں؟اس

بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

میں تجھے گنا ہوں میں کتھڑا دیکھنا نہیں پیند کرتا، تو مجھے بہت پیارالگتا ہے، میں نے فرشتوں کو بھی تمہارے لیے استغفار پرلگا دیا۔ معصوم فرسنتے استغفار کر رہے ہیں۔ اب بتا ہے کہ ایک ولی کی دعا میں کیسے قبول ہوتی ہیں! اور فرشتے تو معصوم ہیں، گناہ کا تصور بھی نہیں تو ان کی دعا میں کتنی قبول ہوتیں ہوں گی؟ اس لیے

اے میرے بندے! توجھے بہت پیاراہے۔

### سفر میں قبولیتِ دعا:

پھراللہرب العزت نے بندے کے لیے اور آسانیاں فرمائیں۔فرمایا کہ
اے میرے بندے!تم سفر میں نکلو گے،سفر کی حالت میں جودعا مانگو گے وہ دعا
قبول ہوگی۔اب اس حدیث مبار کہ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نیک مسافر کی دعب
قبول ہوگی اور جوگنا ہگار ہوگا اس کی قبول نہیں ہوگی۔نہیں! صرف مسافر کی دعا کا
ذکر ہے۔اب سفر پر تو شکلتے ہی ہیں، نیک ہوں یا بد ہوں، حالتِ سفر میں اگر ہم
گناہ سے تو بہ کریں، معافی مانگیں تو گناہ جلدی معاف ہوجائے گا۔اللہ کہتے ہیں:
میرے بندے! تو مسافر ہے نا! تجھے Inconvenience (بے آرامی) ہے،
میرے بندے! تو مسافر ہے نا! تجھے عوے ہم تجھے موقع دیتے ہیں، جو مانگو گے
ہمتمہیں دیں گے۔ کیونکہ

اے میرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

### الكابني الكابن

# والدين كى دعاؤل كى قبوليت:

پھردیکھے!اللہ رب العزت نے ماں باپ کی دعائیں اولا دیے ق مسیں قبول کرنے کی بشارت دے دی۔ چنانچہ ماں باپ کی دعائیں اولا دیے ق میں اس طرح قبول ہوتی ہیں جیسے ولایتِ کبریٰ کے مقام کے اولیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

# دوست کی دعادوست کے حق میں:

ایک جگہ حدیث مبار کہ میں فر ما یا کہ جب کوئی دوست، دوست کی پیچھ پیچھے دعاما نگتا ہے، اللّٰ۔ تعب الیٰ اسس کوضر ورفت بول فٹ سرماتے ہیں۔ (مند احمد، حدیث: ۲۷۵۵۸) کیول؟ دوست سامنے تونہیں ہے، اگر پیچھے بیددعب مانگ رہا ہے تو دل میں تعلق ہے تو مانگ رہا ہے۔ہم دل کی اس محبت کو قبول کر کے دوست کے تق میں اُس دوست کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔

قرآن پاک میں دعا بھی سکھائی گئ:

﴿رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَخْعَلُ فِي الْمِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْثُ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْثُ رَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْثُ رَجِيْمً ۞ (الحرز ١٠)

''اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایما نداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے ، اے ہمارے رب! بیشک تو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے''

جو پہلے ایمان والے گزر چکے، ہم ان کے لیے بخشش کی دعاما نگ رہے ہیں، کس لیے؟ کہ

اےمیرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

# وضواورنماز ہے گناہوں کی بخشش:

اللہرب العزت نے ایک اور سبب بنادیا، بندہ وضوکر تا ہے تو ہم قطر ہے کے ساتھ بند ہے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ساتھ گسناہ حجمڑ جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ساتھ گسناہ حجمڑ جاتے ہیں۔ نبی علیلا آلی نے ارشا وفر مایا کہ اگر کسی بند ہے کہ درواز ہے پر ایک نہر ہمواور وہ پانچ مرتبہ روز انہ اس کے اندر خسل کر ہے تو بتاؤاس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ شکالی اسے عرض کیا: اے اللہ کے حبیب سکالی آلا ایمال کا تو نام ونشان ہی نہیں رہے گا۔ فر مایا: جس طرح پانچ مرتبہ نہانے سے جسم پر میل نہیں رہتی، پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان کے دل پر بھی مسیل نہیں رہتی، پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان کے دل پر بھی مسیل نہیں، وضو رہتی۔ (مند احمد ،حدیث: ۲۱۵۵۲) تو نماز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے راسے میں سجدہ کیا، اس سے بھی گناہ معاف، زکو قاداکی اس سے بھی گناہ معاف۔

# جمعه وعيدين كي نمازي كناه معاف:

فرمایا کہ اگرتم نے جمعہ کی نماز آ کر پڑھ لی تو پچھلے جمعہ سے لے کراس جمعہ تک جتنے گناہ ہوں گے،سب معاف ہوجا ئیں گے۔اور پھرعیدین کی نماز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ عید کی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا: میرے بندے! کھڑے ہوجاؤ! ہم نے تمہارے گنا ہوں کوئیکیوں میں تبدیل کردیا۔ کیوں؟

ال لیے کہ میرے بندے! توجھے بہت پیارالگتاہے۔

# شخشش اتني آسان:

توبی حیلے بہانے ہیں جواللہ رب العزت نے بندے کی بخش کے لیے
بنائے ہیں۔اللہ نہ چاہتے تو ہماراحق تو نہیں تھا،اگر شرط لگادیے کنہیں! تمہیں
توبہ ہی کرنی پڑے گی، بس یہی طریقہ ہے۔اگر کہہ دیے : تمہیں گناہ بخشوا نے
کے لیے آگ میں سے گزر کر آنا پڑے گا تو آگ میں سے گزرنا پڑتا۔اگر کہہ
دیتے کہ تمہیں اسنے سال راتوں کوجا گنا پڑے گا، تمہیں اسنے سال کے روز بے
رکھنے پڑیں گے تو وہ سب کام ہمیں کرنے پڑتے ،لیکن اب ہمیں تو بچر بھی نہسیں
کرنا پڑر ہا، روٹین کے اعمال ہیں اور اس پر بھی گناہ معاف۔ کیوں؟
اے میر سے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتا ہے۔

# خوش خلقی سے گناہ معاف:

پھر دیکھے! خوش خلقی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ دومسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں یاد ومسلمان عور تیں آپس میں ملتے ہیں یا دومسلمان عور تیں آپس میں ملتے ہیں یا دومسلمان عور تیں آپس میں ملتے ہیں جیسے بت ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ اس طرح جھڑ تے ہیں جیسے بت جھڑ جاتے ہیں۔ (جامع الاحادیث للسوطی، حمور کے موسم میں درختوں کے بیتے جھڑ جاتے ہیں۔ (جامع الاحادیث للسوطی، حدیث:۲۲۲۲) اللہ اکبر کبیرا!

راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹادی ، پتھر ہٹادیا،اس پربھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں ،ییس لیے؟

اےمیرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔



### بیاری سے گناہ معاف:

پھراوردیکھے! کہ بندے کواس دنیا میں بیاری آتی ہے، تکلیف آتی ہے،
اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔حدیث پاک میں ہے: کئی مرتبہ بندہ بیار ہوتا
ہے،شفا پاتا ہے،تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جیسے اس دن پاک تھا
جب اس کی ماں نے اس کوجنم دیا۔ جیسے پہلے دن یہ معصوم تھا، ایسے اللہ تعب اللہ سب گناہوں پر قلم پھیرد ہے ہیں۔ (اتحاف الخیرة المحر ة للہو میری: 2/412)
سب گناہوں پر قلم پھیرد ہے ہیں۔ (اتحاف الخیرة المحر ة للہو میری: 2/412)

## بيارى ميس عبادت كاثواب:

اور پھر دیکھیے! حدیثِ مبار کہ میں ہے کہ بندہ بیار ہوتا ہے تواللہ تعلیٰ فرشتوں کوفر ماتے ہیں: یہ جوعبا دتیں صحت کے زمانے میں کرتا ہے، اب اسے بخار ہے تو یہ ہیں کرسکے گا، گرتم سب نفلی عبا دتوں، تبیجات اور تہجبہ کا ثواب، جو صحت کے زمانے میں کرتا تھا اسی طرح لکھتے رہنا۔ اور ہاں یہ جب کروٹ بدلے گا تواب لکھنا جیسے رکوع اور سجدہ کرر ہا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے جو کرا ہے گی آواز نکلے گی تو' سجان اللہ'' '' الحمد لللہ'' کہنے کا احب کہ کھنا۔ (بخاری، حدیث: ۲۹۹۲) کس لیے؟

اےمیرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

### رمضان وج سے گناہ معاف:

پھررب کریم نے ایک اور بہانہ بنایا کہ رمضان المبارک میں گناہ معاف \_

رمضان المبارك میں تو گویا مغفرت کی لوٹ سیل گی ہوتی ہے۔ایسے اللہ د کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔کس لیے؟

اے میرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔ حج کریں تواتنے گناہ کہ فرمایا:

((رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَلَ تُدُامُهُ ) ( بَخارى، مديث:١٥٢١)

یہ گنا ہوں سے اس طرح پا کیزہ ہو کرلوٹا ہے، جیسے اس دن پاک تھا، جب اس کی مال نے اس کوجنم دیا تھا۔تو گنا ہوں سے پاک ہو کرواپس گیا۔ کیوں؟ اے میرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتا ہے۔

# الله تعالیٰ کی طرف ہے ستر یوشی:

پھراس میں ایک خاص نکتہ دیکھیے! کہ جب آپ سے کوئی محبت کا دعوی
کرے تو آپ کہتے ہیں کہ ثبوت کیا ہے؟ خاوند ہیوی سے محبت کا دعوی کرتا ہے
تو ہیوی کہتی ہے: مجھے تو کچھ محسوس نہ میں ہوتا، جو کرتے ہیں دوسروں کے لیے
کرتے ہیں، میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہرکوئی ثبوت مانگتا ہے۔غور کچھے!اگر
اللہ تعالیٰ بھی فرمادیتے کہ تم تو ہر کرنا چاہتے ہوتو ثبوت دو کہ تم مخلص ہو، تو پھر ہمارا
کیا بنتا؟ اللہ! آپ کتے مہر بان ہیں! کہ آپ نے فقط زبان سے نکلے ہوئے
الفاظ کو قبول کرلیا اور گواہ بھی نہیں مانگے۔

اگر کہتے کہ اچھا! تم نے دوفرشتوں کے سامنے گناہ کیے تھے، چلود و بندوں کے سامنے گناہ ول سے تو بہ کر و، یوں تو پول ہی کھل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی گواہ مہیں مانگا کہ کسی کوکانو کان پیتہ بھی نہ چلے کہ اس نے کیا کرتو ۔۔ واہ

### ( COMPANY ( COMP

میرے مولا! آپ نے کتنی ستر پوشی فرمائی کہ ہم نے لوگوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کتنی ستر پوشی فرمائی کہ ہم نے لوگوں کے سامنے ہوئے ہیں۔ کے سامنے گناہ کیے ، لیکن تو بہ کر لیں گے ، معافی ما نگ لیں گے ، اللہ تعب الی فرماتے ہیں: میرے بندے! تمہاری زبان پر میں اعتبار کرتا ہوں ، چلوتمہاری تو بہ قبول کر لیتا ہوں ، اس لیے کہ

اےمیرے بندے! توجھے بہت پیارالگتاہے۔

پھرایک اور بات بھی دیکھے! کہ ہم نے گناہ کیے ، حق تو یہ بہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینا چھوڑ دیے ، گھر سے نکال دیے ۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھے ہیں ، گھر میں کوئی بیٹا نافر مان بن جائے تو باپ ہیوی کو کہتا ہے: اس کو سمجھا دو ، سیدھا نہ ہوا تو گھر مت آئے ۔ تو گھر سے نکال دیے ہیں ، اس کا خرچہ بند کر دیے ہیں ، اس سے اجنبیوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ تُو میری بات سمجھتا نہیں ہے ۔ بیٹا اگر باپ کی نافر مانی کر ہے تو باپ کا طلاعت کرتے ہیں کہ تُو میری بات سمجھتا نہیں ہے ۔ بیٹا اگر باپ کی نافر مانی کر ہے تو باپ کا معاملہ کرتے تو ہمارا کیا بتنا؟ فر مایا: مسسرے بندے! تو نے اسے گناہ وں پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہی معاملہ کرتے تو ہمارا کیا بتنا؟ فر مایا: مسسرے بندے! تو نے اسے گناہ وں گاہ میں تیری حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر کیرا!

# ایک شرانی پرالله کی رحت کا عجیب معامله:

حضرت ذوالتون مصری ﷺ ایک بزرگ تھے، نہر کے کنارے چل رہے تھے۔ اچا نک انہوں نے ایک بچھو کودیکھ جو پانی کی طرف دوڑ رہا گھتا۔ وہ جانتے تھے کہ بچھو پانی میں تیرنانہیں جانتا، ڈوب جاتا ہے۔ جب انہوں نے

# فلك في الكاب عبد الكاب (86) الله الكاب الك دیکھا کہ یہ یانی کی طرف بھاگ رہاہے تواسے غورسے دیکھنے لگے۔تویانی کے کنارے کے اویرایک کچھوا تھا، بیاس کی پشت پرجا کر بیٹھ گیااوروہ کچھوا پانی کے اندر تیرنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ میرے یاس وقت تھامیں نے ایک انوکھی چیز دلیھی تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھوا دوسرے کنارے پر آ کرر کااور

وہ بچھو نیچے اتر ااوراس نے زمین پر پھر بھا گنا شروع کر دیا۔ میں بھی بیچھے بیچھے ر ہا۔ میں نے آ گے جا کر دیکھا کہ درخت کے نیچے کوئی بندہ لیٹا ہوانظر آ رہا تھا، بیہ بچیواس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں نے بھی ایک لٹھی اٹھالی کہا گریہ اسس کو ڈ سنے جائے گا تو میں اس کوماروں گا۔اتنے میں میں نے دیکھیا کہ ایک کو براسانی آر ہاتھاا وروہ بھی اسی نو جوان کی طرف جار ہاتھا جو درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ جب وہ سانپ قریب آیا تھا تو یہ بچھواس کے ساتھ جمٹ گیا اور اس نے اس کوڈنگ لگایا۔ پیزنچھوا تناز ہریلاتھا کہوہ کو براسانپ وہیں لوٹنے لگااور مر گیا۔اور پیر مجھو پھرواپس ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھواابھی انتظار میں تھا، یہاس کی پیٹھ پر بیٹھااوراس نے اس کو پھر پہلے کنارے پر پہنچادیا۔ میں نے دل میں سوچا درخت کے پنچےسونے والاضرور کوئی بڑااللہ کاولی ہوگا کہاس کوسانپ سے بچانے کے لیے اللہ نے دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجااوراسس کی سواری کا انتظام کیا۔تو چلومیں جاتا ہوں ،اس سے دعا کروا تا ہوں۔ کہتے ہیں: جب میں نے قریب جا کر دیکھا تواس نو جوان کے منہ سے شراب کی بدیوآ رہی تھی ، وہ شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو جگا یا ، اسے بتا یا که دیکھو! تو تو کبیره گناه کر کے سویا پڑا ہے اور تیرارب تیری حفاظت کررہا

ہے۔ کہتے ہیں: جب اس نو جوان نے سانپ کومرے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو

الكاني ال

آ گئے۔ میں تو نافر مانی کا مرتکب ہوکرسو گیا اور میر اپروردگار جاگ کرمسے سری حفاظت کرتار ہا۔ میں آج کے بعد اس پروردگار کی نافر مانی نہسیں کروں گا۔ (روض الریاعین مترجم: ص۱۳۱) تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اے میرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

شرمندگی سے حفاظت:

پھر دیکھیے کہ ہم تو گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندگی سے بچاتے ہیں۔ ایک مثال پرغور سیجھے کہ سیدنا آ دم علیائیا سے ایک بھول ہو گئی تھی۔ انہوں نے اراد سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کی تھی۔ قرآن مجسید کی گواہی ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَمُ نَجِلُ لَهُ عَزْمًا ﴾ (طه: ١١٥)

'' ان کے دل میں نا فر مانی کاارا دہ نہیں تھا۔''

وہ توایک بھول تھی ، نسیان تھا کہ بند ہے کوبعض دفعہ کی بات کا خیال ہی نہیں رہتا۔ تواس میں ان سے بیکام ہوگیا کہ انہوں نے وہ دانہ کھالیا۔ جب وہ دانہ کھا لیا تو تین کام ہوئے: بہلا کام توبیہ ہوا کہ جنت کا جولباس بہنا ہوا تھا وہ خود بخو دا تر گیا، جسم ننگے ہوگئے۔ چنا نچہ آ دم علیائیل اور اماں حواجت کے درختوں کے پت توڑ تو ٹرکراس سے اپناستر ڈھانپ رہے تھے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ انہیں جنت سے دنیا میں بھیجے دیا اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس کا تذکرہ قر آن پاک میں کرکے آ دم علیائیل سے قیامت تک جتنی اولا د آئے گی ، اربوں میں ہوگی ، کھر بوں میں ہوگی ، سب کو بتا دیا۔ اب ایک بھول پر میرتین کام ہوئے۔ سوچیں کہ بیست نوں کام سب کو بتا دیا۔ اب ایک بھول پر میرتین کام ہوئے۔ سوچیں کہ بیست نوں کام

ہمارے ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ قانون بنادیتے کہ

.....تم گھر سے نکل کرز نا کے مرتکب ہوئے ،اب لباس جسم پر دوبار ہ نہسیں آسکتا ،تو پھر کیا ہوتا ؟

.....تونے کبیرہ گناہ کیا،اب تولوٹ کر گھرنہیں جاسکتا، پھر کیا ہوتا؟

.....اگرالٹد تعالیٰ ہمارے گناہ ہمارے گھروالوں پر، دوستوں پر، خاندان والوں پرکھول دیتے تو پھرکیا ہوتا؟

اللہ تعالیٰ بندے کا تنا پر دہ رکھتے ہیں کہ بیوی کے کرتو ۔۔۔ ہوتے ہیں، خاوندکی ناک کے پنچ دیا جلاتی ہے، خاوندکو پتہ ہی ہسیں ہوتا۔ اسی طرح خاوند کے کرتو ت ہوتے ہیں بیوی کوکان وکان خبر نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی باتوں کا اولا دکو پتہ نہیں، بھائی کا بھائی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کون حفاظت کرتا ہے؟ پروردگار کرتا ہے، بندے کوشر مندگی ہے بچاتے ہیں۔ اگر گنا ہوں میں بد بو ہوتی تو آج کوئی بندہ ہارے پاس بیٹے ہی نہ سکتا کہ اس سے تو بہت بد بوآتی ہے۔ انسان کے جسم سے جو ہوانگلتی ہے اس میں گندی بد بو ہوتو لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں! اگر کے جس سے بینہ میں بد بو ہو گی تو ہم سے کتنی بوآر ہی قانون بن جاتا کہ گنا ہوں کی وجہ سے پسینہ میں بد بو ہوگی تو ہم سے کتنی بوآر ہی ہوتی۔ اللہ نے کوئی ایسا کا منہیں کیا کہ جس سے بندے کوش ماسے گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ

اے میرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

# بندے کی شفاعت کا نتظام:

پھردیکھیے!اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کا انتظام

کیا۔ چنانچیقر آن مجید بھی شفاعت کرے گا،روز ہمی شفاعت کرے گا۔ فرمایا:

«اَلصِّيَامُ وَالْقُرُ آنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِيةِ مَر الْقِيْمَةِ» (منداحم: ٢٦٢٢)

جو بندہ قرآن مجید کی روز انہ تلاوت کرتا ہوتو قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا:اے اللہ! بیروز انہ مجھے پڑھتا تھا، میں نہیں حپ ہتا کہ بیہ جہنم میں جائے۔اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کوقبول کریں گے۔

چنانچہ حافظ قر آن دس بندوں کی شفاعت کر سکے گا۔ جوجہنم میں حب لنے والے تھے بیانہیں لے کر جنت میں جائے گا۔

اورعالم باعمل چارسو بندوں کی شفاعت کر سکے گا۔

اور نبی علیالیًا نے فرما یا: میری امت میں ستر ہزارا یسے بندے ہوں گے کہ جن میں سے ہر ہر بندہ اپنے ساتھ ستر ہزار بندوں کی شفاعت کرکے اپنے ساتھ جنت میں لیے کر جائے گا۔ (جامع الاحادیث ملسیوطی، حدیث: ۲۵۲۸۳) ایسے بھی اولیا اس امت میں ہوں گے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایمان والے بھی شفاعت کریں گے ، انبیاء بھی شفاعت کریں گے ، انبیاء بھی شفاعت کریں گے وقت ایک جہنی ہوگا، جس کی آئھ کا بال اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر ہے گا: اے اللہ وقت ایک جہنی ہوگا، جس کی آئھ کا بال اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر ہے گا: اے اللہ دنیا میں ایک مرتبہ یہ بندہ آپ کی محبت میں ، آپ کے خوف کی وجہ سے اتنارویا تھا کہ اس کی آئھ میں سے کھی کے سر کے برابر چھوٹا سا آنسونکلا تھا اور میں تر ہوگیا تھا۔ وہ آنسو گرانہیں تھا، وہ آنسو پوری آئھ میں نہیں بھیلا تھا، اتنا چھوٹا سا آنسو کہ بس میں تر ہوا تھا، میں گواہی ویتا ہوں کہ اس کے دل میں ڈرتو تھت ، محبت تو تھی ۔ اللہ تعالیٰ جرائیل علیائیا کوفر مائیں گے کہ اعلان کردو کہ اس بال کی گواہی کو

قبول کرے ہم نے اس کوجنت میں ڈال دیا۔ (ابحرالد،ید:۲۴۱/۶) ہیکس لیے ہوگا؟

### اےمیرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

نبى عَلِيثًا لِبِيَّام كَى امت سع محبت:

پھراللدرب العزت نے اینے حبیب مُؤینًا کَامُ کورؤوف اور رحیم بنایا کہوہ بھی اینے امتیوں پر قربان ۔ حالانکہ ان کوتو خوش خبری مل چکی تھی کہ اللہ رہے العزت نے ان کے اگلے بچھلے سب گناہ معاف کردیے۔ قرآن مجید میں ہے: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (الفح: 2) جن کوخوشنجری مل چکی ہو کہ اللہ کی رضا ہو گی تو ان کوتو کوئی غرض ہی نہسیں \_ ایک مرتبہاس پوائنٹ پرمیں نے بہت سوچا کہواقعی جو کہتے ہیں کہ'' دنیا مطلب دی او یار'' یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہرکسی کا مطلب ہوتا ہے۔ پھرسو چتے سو چتے بالآخرذ ہن اس طرف گیا کہ ٹھیک ہے،سب مطلب کے یار ہیں،مگرایک محبت اس سے بلند بھی ہے۔ دل نے کہا: کون سی ؟ تو ذہن نے کہا: اس بات کو بھنے کے لیے تمہیں چودہ سوسال پیچھے جانا پڑے گا۔ رات کا اندھیرا ہے، چٹائی ہے، اس یر کوئی ہستی سجد سے میں پڑی ہے، کہدرہی ہے: رب امتی! رب امتی! ۔ سیدہ 

<u></u>

تھا جیسے بارش کے قطرے زمین پر گررہے ہوں۔میرے آتا مناٹی ہے آنسو

اس طرح برستے تھے۔ بیآ نسو کیوں گررہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ول میں

امت کی محبت ڈال دی ۔ بیہ بے غرض محبت ہے۔ بیہ یا تواللہ کو بندوں سے ہے، یا

الله كے حبيب مالين آلم كواينے امتيوں سے ہے۔

نبی علیہ اللہ تعالی کو امتیوں سے اتن محبت تھی کہ آپ سکی اللہ نے فرما یا کہ اللہ تعالی نے ہرنبی کو ایک الیہ وعاکر نے کا اختیار دیا کہ جیسی دعاما تگیں گے ویسی ہی قبول ہوگی۔ چنانچہ انبیاء علیہ نے دعا میں ما تگیں۔ اور فرما یا: مجھے بھی اللہ نے اختیار دیا، میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ میں اس دن دعاما تگوں گا ورساری امت کو لے کر جنت مسیں حب وَں گا۔ (تریزی، دیا۔ میں اللہ کے حبیب ما اللہ کے حبیب میں اللہ کے حبیب ما اللہ کے حبیب میں کے دیا میں کے دیا کہ دعا کہ دیا کہ دیا

کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیالیا پر آخری وقت بخار آیا تو وہ اتنازیادہ تھا کہ سیدہ عا ئشہ صدیقہ ڈٹائٹا فر ماتی ہیں کہ جومیں نے او پررضائی ڈ الی تھی ، وہ رضائی او پر سے ہی گرم ہوگئی تھی ، اتنی زیادہ گرم تھی ۔ پیاس بھی محسوس ہور ہی تھی اورآپ مَالِثَيْلَانِم يانی کے پيالے ميں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہر ہَ انور پر پھيرتے تھے۔میں نے جب اتنی تکلیف کے عالم میں دیکھا تو پوچھا:اےاللہ کے حبیب مَانِّ اللَّهِ إِمِينَ نِهِ ابِيهَا بِخَارِتُو تَمِعَى نَهِينَ ويكِها، بيه بِخاركيب ہے؟ تو نبی عَلاِئلا نے فرمایا: عائشہ! مومن کوموت کے وقت جو تکلیف بہنچتی ہے،اس وقت اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے بیدعا مانگی تھی:اللہ! جب میراوقت آئے تو مجھے ساری تکلیف دے دینااوراس کے بدلےمیری امت کے گناہ معاف کر دینا۔ اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہور ہی ہے۔اللہ کے حبیب سُلِیْلِلِمْ اُس تکلیف کو برداشت فرمار ہے ہیں۔اس حال میں تھے کہ درواز بے پر دستک ہوئی۔ پوچھا : کون؟ جواب ملا کہ جبرائیل علیائی اور عزرائیل علیائی آئے ہیں، حاضری کی ا جازت چاہتے ہیں ۔ نبی علیائیلائے ا جازت عطا فر مائی ۔انہوں نے آ کر کہ

الكارك المرابع الكارك ا

: اے اللہ کے حبیب منافی آن اللہ نے آپ کو یا دفر ما یا ہے۔ نبی علیاتی انے فر ما یا: جرائیل! پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جھے یہ بتا و کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہے گا؟ جرائیل علیاتی اللہ رب العزت سے پوچھا تو رب کریم نے فر ما یا: جرائیل! میرے محبوب کو جا کر بتا دوہم آپ کے بعد آپ کی امت کو لا وارث نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیاتی ہو تھد بق ہوگئ تب نبی علیاتی نے ملک الموت کو آنے کی اجازت دی اور نبی علیاتی اس دنیا سے پر دہ فر مالیا۔ اللہ نے اپنے محبوب مالی اجازت دی اور نبی علیاتی رحمت ڈال دی۔ (احیاء علوم الدیب اللہ می الکیر بلطرانی: ۱۵۸/۳) اس لیے:

اے میرے بندے! تو مجھے بہت پیارالگتاہے۔

# رحمت کی تین کتیں:

اور پھرآخری بات سن لیجے! جہنمی جہنم کے اندرجل رہے ہوں گے، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نظر نہیں آئے گا، کوئی ان کی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا، حتیٰ کہ جلتے جلتے ہزاروں سال گزرجائیں گے، وہ کو کلے کی طرح حبل کر کالے ہو چکے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ جہنم سے انسانوں کی لپ بھریں گے۔ لپ کہتے ہیں کہ جیسے گندم پڑی ہوتو انسان دونوں ہاتھوں کو ملا کراس میں گندم بھر لیتا ہے تو اس میں چند ہزار دانے آجاتے ہیں۔ تو ہماری لپ تو ہمارے حساب سے ہے، لیکن سوچے کہ اللہ تعالیٰ جولپ بھریں گے واس میں تو ہماری لپ تو ہمارے حساب سے ہے، لیکن سوچے کہ اللہ تعالیٰ جولپ بھریں گے واس میں تو ہماری لپ تو ہماری دونوں باتھوں کو مل بوں انسان ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بھریں گے تو اس میں تو کھر بوں انسان ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ

### اللَّهُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعَلِيْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلِيْدُ الْعِلْدُ الْعِيْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْمُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْدُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ ل

قُلْفَ حَقَيّاتٍ تَيْن لَيِن بَيْن لَيْن بَيْن بَيْن بَيْن بَيْن بَيْن بَيْن بَيْن بَيْن بِي عَلَى اللهِ بَعْر بن كَد الله بهر بن كَد بيره مول كَد جن كاجهم بعر دوسرى بعر بن كَد بيره مول كَد جن كاجهم كله والله كاكوئي حق نهين موكار (جامع الاحاديث للسيوطي، حديث: ٢٨٣٢)

رَحْمَةُ اللهِ وَمَغْفِرَتُهُ بِلَا سَبَبٍ مِّنَ الْعِبَادَةِ ان بندول كاكوئي سبب نہيں ہوگا۔

الله اپنی رحمت سے بلاسب تین کہیں بھر کر نکالیں گے۔ پھر ایک حوض ہوگا، جس کے اندر'' ماء الحیاۃ'' ہوگا، ان کوکہا جائے گا: اغتسِلْ فِی هٰ فَاالْغَوِیْقِ اس پانی کے اندرتم نہالو! جب وہ نہالیں گے تو جیسے تازہ پودااگ جا تا ہے اس طرح وہ بالکل ٹھیک انسان بن جائیں گے اور پھر اللہ تعالی ان کو جنت مسیں بھیج دیں گے۔ ہزاروں لا کھوں سال جلنے کے بعد بیلوگ جنت میں جائیں گے۔

اس حدیث کونفل کرنے کے بعدا مام غزالی مُشَدُّ کیصے ہیں کہ مجھے اپنا کوئی عمل ایسا نظر تو نہیں آ تا جو بخشش کے قابل ہو، ہاں! میں بید عاما نگتا ہوں کہ اے اللہ! آپ قیامت کے دن اپنی رحمت سے جولییں بھریں گے، مجھے بھی اس میں شامل کرلینا۔کوئی عمل تو پاس ایسانہیں ہے، بس آپ نے تو اب بھرنی ہے تو مجھے کھی اس میں شامل کرلینا۔

عصیاں سے بھی ہم نے کنارا نہ کیا پر تو نے دل آڈردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہم کی بہت تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا

ہم کیا کیا کرتوت کرتے پھرتے ہیں،اللہ! آپ کیسے کیسے بخشش کے بہانے

بناتے ہیں! یکس لیے؟ فرمایا:

اے انسان! تو مجھے بہت پیار الگتاہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطافر مائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحت کی قدر کرتے ہوئے عہد کریں کہ اللہ! آج کے بعد ہم گنا ہوں کو چھوڑ دیں گے اور فر مانبر داری کی زندگی گزاریں گے۔

﴿وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾





﴿نَيِّئُ عِبَادِي آنِّي آنَا لَغَفُورُ الرِّحِيْمُ ﴾ (الحِر: ٣٩)

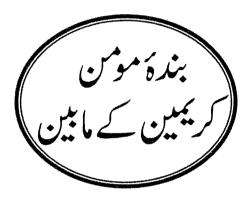

بیان بمحبوب العلمهاء والصلحاء، زبدة السالکین، سراح العارفین حضرت مولانا پیرد والفقار احمد نقشبندی مجددی دامت بر کاتبم تاریخ: 8 اپریل 12 20ء بروزاتوار، ۱۵ جمادی الاول ۱۴۳۳ ه



# بندہ مومن، کر بیب بن کے مابین

ٱلْحَهُ لُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ: فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ نَبِّئَ عِبَادِي آنِي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الجرنهم) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرَ:

﴿وَهُوَ الْغَفُّورُ الْوَدُودُ ﴾ (البروج:١١٠)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلْمُ عَلَى الْمُوْسَلِيُنَ ۞ وَسَلْمُ عَلَى الْمُوْسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الرِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَادِكَ وَسَلِّمُ ہرانسان میں خیراورشرکا مادہ رکھا ہے:

اللّدرب العزت نے ہرانسان میں خیر بھی ہے اور شربھی رکھا ہے۔ جو سرایا خیر وہ فرشتے ،جوسرایا شروہ شیطان اور جوخیر اور شرکا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے۔قرآن مجید میں اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ نَفْسٍ وَّمَا سَوُّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوْهَا ﴾ (الشَّس)

اس آیت مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ہرانسان کے اندراللہ تعالی نے خیر کا بھی مادہ رکھا ہے اور شرکا بھی مادہ رکھا ہے، ہاں! جواپنے او پر خیر کوغالب کر لے اس کواچھا انسان کہتے ہیں، اور جس کے اوپر شرغالب آ جائے اس کو براانسان کہتے ہیں۔

# انسان کے دودشمن:

انسان کے دو ڈشمن ہیں:

○ .....ایک شیطان ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان بدکاری کا طریقہ اختیار کرے اور اللّدرب العزت کے نافر مانوں میں شامل ہو۔

۔۔۔۔۔دوسرادشمن نفس ہے،نفس بھی انسان کو بھڑکا تا ہے اور گناہ کرادیتا ہے۔ اصول کی بات یہ یا در کھیں کہ جو بندہ گناہ کر کے خوش ہوتو یہ بد بختی کی علامت ہوتی ہے اور جو گناہ کر کے نادم ہوتونیک بختی کی علامت ہوتی ہے۔اچھا انسان وہ جو ہر کام میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق قدم رکھے اور اللہ رب العزت کی حکم کی پیروی کر ہے، نبی علیہ کی اللہ کی مبارک سنت کو اپنائے۔

# گناه موجائے توتوبہ کرلیں:

انسان کی زندگی میں مختلف حالات ہوتے ہیں ، اگر انسان بیمحسوس کرہے کہ مجھ سے اس زندگی میں بہت گناہ سرز دہوئے تو اس کو چاہیے کہ وہ تو بہ کرلے ، تو بہانسان کے گناہوں کو دھودیتی ہے۔ نبی عظامیا ہے ارشا دفر مایا:

﴿ اَلَتَّائِبُ مِنَ النَّهُنُبِ كَهِنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ›› (ابن ماجه، مدیث: ۴۲۵۰) ''گناه سے تو بہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے، جیسے اس نے گناه کیا ہی نہیں''

# توبه پراللەتغالى كى خوش:

ایک حدیث پاک میں نبی میں ایک نظامیا ہے تفصیل سے ایک بات سمجھائی، فرمایا کہ (اگر )ایک آ دمی اوٹٹی کے اوپر سامان لے کرجار ہاتھااور اسے صحرامیں سے گزرنا پڑا۔صحراا تنابڑاتھا کہ اس کوعبور کرنے میں اسے کئی دن لگنے تھے۔وہ

ایک جگہ پرآرام کے لیےرکااوراس کی آنکھالگ گئی۔ جب جاگاتواس نے دیکھا کہاس کی اونٹی سامان سمیت کہیں چلی گئی تھی۔ اب نہاس کے پاس اونٹی تھی کہوہ سفر کرسکتا ، نہ سامان تھا کہ کچھ کھا پی سکتا۔ گرمی تھی ، پسینہ کی زیادتی تھی ، ڈی ہائیڈریشن ہورہی تھی ، حلق خشک ہورہا تھا ، پینے کو پانی نہیں تھا ، اس بندے کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ اس کو یہ تقین ہوگیا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا ، میری موت آکررہے گی۔ اس ڈ پریشن اورغم کی وجہ سے دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب اس نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹی لدے ہوئے سامان کے ساتھ قریب ہی کھڑی ہے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوا ، اتنا خوش ہوا کہ ہیگھا :

ٱللهُمَّرِ ٱنْتَعَبْدِي فَوَانَارَبُك

''الله! توميرا بنده اورمين تيرارب''

کہنا تو پیتھا کہ اللہ! میں تیرا بندہ تو میرارب، مگر حدیث پاک میں ہے:

ٱخْطَأُمِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ

'' خوشی کی شدت کی وجہ سے بھول گیا۔''

اس کو پیمجھ بھی نہ لگی کہ میں بات کیا کر ہا ہوں؟ کہنے لگا:اللہ! تو میرا بندہ

میں تیرارب۔

نی عیالیا نے فرمایا کہ اس بندے کو اتنی خوشی ملی کہ اس خوش میں الٹی بات اس کی زبان سے نکل گئی ، تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی ؟! نبی عیالیا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سچی تو بہ کرتا ہے ، اللہ رب العزت کو اس کی تو بہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے ، جتنی خوشی اس آ دمی کو گم شدہ اوٹٹی کے ملنے پر ہوئی

### (4) Ling (4)

تھی۔(جامع الاحادیث للسیوطی،حدیث:۱۸۷۲۳) اس سے انداز ہ لگا نا چاہیے کہ اللہ رب العزت کس قدر بندول سے محبت فر ماتے ہیں!

# الله تعالیٰ کو بندے سے محبت، ماں سے بھی زیادہ:

حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیاتی ایک مرتبہ سفر سے تشریف لا رہے تھے ، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ روٹیاں پکا رہی ہے، مگر اس کا جھوٹا بچہ ساتھ تھا ، وہ اپنے جھوٹے بچے کوآگ کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی ، اسے دور رکھ رہی تھی کہ آگ کے قریب بھی نہ آئے۔ نبی علیہ پہلے نے صحابہ کرام ڈٹائٹی کو دکھا یا کہ دیکھو! یہ ماں اپنے بچے کوآگ کے قریب بھی نہیں جانے دے رہی ، اس ماں کو بچے سے کتنی محبت ہے! صحابہ ڈٹائٹی نے کہا: جی ہاں ، یا رسول اللہ! پھر فر ما یا کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کواس آگ کے اندر ڈال دے گی ؟ صحابہ ڈٹائٹی نے عرض کیا ایک ماں تب بیارے حبیب مال ٹھی آئے ! یہ اپنے ارشا دفر ما یا:

﴿ اَللّٰهُ اَرْتُمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا﴾ (کنزالعمال، حدیث:۱۰۴۱) '' جتنا اسعورت کو اپنے بچے پر پیار ہے، اللّٰدرب العزت کو اپنے بندے سے اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔''

ماں اگر بچے کوآگ میں ڈالنا پیندنہیں کرتی ، اللّہ رب العزت بھی بندے کو دوزخ میں ڈالنا پیندنہیں کرتی ، اللّہ رب العزت بھی بندے کو دوزخ میں ڈالنا پیندنہیں فرماتے ۔معلوم ہوا کہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ ہے ، اپنی کوتا ہیوں کی وجہ ہے ، اپنی کوتا ہیوں کی وجہ ہے ، اپنی کوتا ہیوں کی وجہ ہے جہم میں جائمیں گے۔اسی لیے تو اللّہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴾ (الخل:٣٣)

''اللہ نے ان پرظلم نہیں کیا ،انہوں نے اپنی جانوں پرخودظلم کیے ہیں'' ہم اپنے پاؤں پرخود کلہاڑیاں مارتے ہیں ، گناہ کرکر کے جہنم کے راتے کو ہموار کرتے ہیں ،مشقت اٹھا اٹھا کر ہم جہنم کو اپنے لیے جائز بنا دیتے ہیں ، بیہ سب ہماری اپنی کو تا ہی ہے۔

# خالص توبه سے گناہ نیکیوں میں تبدیل:

بہر حال جس بندے نے کلمہ پڑھا وہ اللہ رب العزت کا بیارا بندہ ہوتا ہے۔ زندگی میں جس وقت بھی تو بہ کرے اس کی تو بہ قبول ہوسکتی ہے، تو بہ کا دروازہ ہرقت کھلا ہے، چنانچہ علما نے لکھا ہے کہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ تعالی اشنے خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ وں کواس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔

﴿ فَاُولَا لِمُكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (الفرقان: ١٤)
قرآن مجيد اس پر گوائ دے رہا ہے کہ بعض بندے اليی سچی پکی تو بہ
کرتے ہیں کہ ان کے اخلاص کو دیکھ کر الله تعالیٰ اس گناہ کومعاف ہی نہیں
فرماتے ، بلکہ الله تعالیٰ گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنا نچہ قیامت
کے دن الله تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا اور الله تعالیٰ بعض بندوں کے گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل کریں گے تو شیطان پچھتائے گا کہ کاش! میں نے ان سے اسے گناہ کروائے ہی نہ ہوتے کہ پیسب گناہ آج نیکیاں بنادی گئیں۔ سجان اللہ!

# الله كي صفت غفاريت كاظهور:

حضرت ابوا یوب انصاری طالتُهُ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی عَلیلتَالِی نے

ارشا دفر مایا:

((لَوْلَا أَنَّكُمُ تُلْذِبُوْنَ كَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُّلْذِبُوْنَ يَغُفِرُ لَهُمُ) (صحیح مسلم، حدیث:۲۷۴۸) ''اگرتم گناه نه کرتے تو الله تعالی ایسے بندوں کو پیدا کر دیتے کہ جو گناه کرتے اور (پھر الله تعالی سے مغفرت مانگتے) الله تعالی ان کو معاف فرمادیتے۔''

مقصداس کے بتانے کا یہ ہے کہ پینیں ہوسکتا کہ انسان کی زندگی سے گناہ سو فیصد ختم ہوجا ئیں۔ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہیں تو انسان ہی، غلطی کوتا ہی تو ہم سے ہوگی ہی سہی ۔تو فر ما یا کہ اگرتم ایسے بن جاؤ کہتم کوئی گناہ نہ کروتو اللہ تعالی مہمیں ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو گناہ کریں گے جو گناہ کریں گے، تا کہ اللہ تعالی ان کے گناہوں کو معاف کر دیں۔

اس کی ایک وجہ مجھ لیجے!اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تواس سے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی صفت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں ، وہ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ بندوں کوروزی دیتے ہیں ،اس روزی دینے سے اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا پیۃ چلتا ہے۔اس لیے فرمایا:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ (هود: ٢)

''زمین پر جوبھی کوئی جاندار ہے اس کارزق الله کے ذہ ہے۔'
اس سے الله تعالیٰ کی رزاقیت کا پہتہ چلتا ہے۔ الله تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنے
کی تو فیق عطا فرمائی ، اس سے الله تعالیٰ کے ہادی ہونے کا پہتہ چلتا ہے۔ اسی
طرح الله تعالیٰ غفار بھی ہیں ، معاف کردینے والے بھی ہیں ، لہذا اگر پوری زندگی

میں کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس لیے فرما یا کہ اگرتم گناہ کرنا جھوڑ دوتو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے، جو گناہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔

# گناہگاروں کے لیےامید کی کرن:

اس کا میہ مطلب نہیں کہ اب ہم گناہ کرنا ہی شروع کردیں، یہ تو پھرانسان کی بے خوفی ہوگی اوراللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوگی۔ ہمیں یوں سو چنا چاہیے کہ ہم سے جو گناہ سرز دہوئے، اگر ہم تو بہ کرلیں تو وہ قابل معافی ہیں۔ بعض اوقات بندے کے دل میں مایوی آ جاتی ہے، شیطان انسان کا ڈممن ہے، وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ تو ساری دنیا سے زیادہ بد کار انسان ہے، تیری مغفرت کیسے ہوگی؟ یہ حدیث مبارکہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر کر کے اپنی زندگی سے مایوس ہو جائیں۔ یہان کو بھی امید کی کرن دکھاتی ہے کہ نہیں، جائیں۔ یہان کو بھی امید کی کرن دکھاتی ہے کہ نہیں، جائی تو بہ کرلو گے تو اللہ تعالی تمہارے گنا ہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔

# عادي گناه گارنجي مايوس نه هو:

کبھی کبھی بھی انسان بعض گنا ہوں کا عادی بن چکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی! میں گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، مثلاً: جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے، غیبت کرنا عادت بن جاتی ہے، بدنگا ہی کرنا عادت بن جاتی ہے، شراب پینا عادت بن جاتی ہے، زنا کرنا عادت بن جاتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں تو یہ گناہ نہیں جھوڑ سکتا۔ تو علمانے لکھاہے کہ ایسا بندہ کہ عادی مجرم بن چکا ہو، اس کو بھی چا ہیے کہ وہ مایوں

نہ ہو، بلکہ روزانہ عشاء کے بعد دور کعت نفل صلاۃ التوبۃ کے پڑھے اور پھر نیت کرے کہ اللہ! میرے سب گنا ہوں کو معاف فرما دیے، اور مجھے گنا ہوں سے بچالے۔ یہ جو روزانہ کے دونفل ہوں گے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے وتو یہ کی توفیق عطافر مادیں گے۔ ب

وہ پشم محبت تو جویائے محبت ہے کر کے تو کوئی دیکھے یارانہ ذرا ان سے

اللہ تعالیٰ تو بندے کے انتظار میں ہیں ، کوئی اللہ تعالیٰ سے دوسی کر کے تو د کیھے ،کوئی قدم بڑھا کرتو د کیھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیسے دوسی فر ماتے ہیں ،اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے قبول کر لیتے ہیں ،اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا کہنا!

### رحمت كالامتنابي سمندر:

قرآن مجید میں رب کریم ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ وَ رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْمِ ﴾ (الاعراف: ۱۵۷) ''اورمیری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے'' میں دیا سی زیان سے سال سکھی کے اساسی

گو یا ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ انتھے کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے وہ کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے ۔

ایک مرتبہ نبی علیہ اسفر میں تشریف فرما ہے۔ ایک جگہ دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کرآپ علیہ آپانی نے امت کی مغفرت کی دعا خوب روروکر مانگی۔اتنے میں نبی علیہ اللہ ان کے دیکھا کہ چڑیا آئی اور زمین پر بیٹے کر اس نے ریت کے دو چار دانے اپنے چونچ میں لیے اور دریا کے او پراڑ کرچلی اس نے ریت کے دو چار دانے اپنے چونچ میں لیے اور دریا کے او پراڑ کرچلی گئی، پھرتھوڑی ویر بعد آئی پھرآ کر اس نے ایک دو دانے لیے پھریانی پرچلی

(4) فَلِكِ فِي (6) (4) فِي الْمِيْفِ (5) (40) فِي الْمِيْفِ (5) (40) فِي الْمِيْفِ (5) (40) فِي الْمِيْفِ (5)

گئی ، اس طرح دو تین دفعه بیرمعامله هوا تو نبی علیائلاً سویینے لگے ، میہ چیڑیا کیا کر ہی ہے؟ اسى كمعے جبرئيل علياتلا تشريف لائے۔ نبي اكرم ملَّاتِيلاً نے يوجھا: جبرئيل! بتاؤیہ چڑیا ایسے کیوں کر رہی ہے؟ عرض کیا: اے اللہ کے پیارے حبیب سَالِيْلِالِمَ! آپ نے روروکر امت کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مائگی، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ اے میرے حبیب مَالِيْكِامُ إِبِهِ چِرْيا اتنى حِيونُى سى ہے اور اس كى چونچ كے اندر دو چار ذر ہے ہى ریت کے آتے ہیں اور بیاس ریت کو جا کر دریا کے اویر بچینک رہی ہے، یا نی کو یتہ بھی نہیں چلتا کہ ریت کے کچھ ذریے ڈالے بھی گئے ہیں پانہیں۔اللّٰہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہاہے میرے پیارے حبیب ملاتیاتی اجس طرح ریت کے دو چار ذرے دریا کے یانی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے ،آپ کی ساری امت کے ٹوٹل گناہ ان ریت کے ذرات کے ما نند ہیں اور میری رحمت یانی کے اس دریا کے مانند ہے، میں جاہوں گا تو آپ کی امت کے سب گناہوں کومعاف کر دول گا پسجان الله!

🗆 اللدرب العزت قرآن مجيد مين فرماتے ہيں:

﴿ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (الانعام: ۵۳)
" الله ن الله في الشيخ الرحمة كولا زم كرديا"

😵 ایک جگه فر ما یا کے دیکھومیں ارحم الراحمین ہوں۔

🗗 ایک جگه الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّونَ رَّحِيْمٌ ﴾ (القرة: ١٣٣)
" بينك الله تعالى لوكوں پررؤف بين اوررجيم بين "

🕲 اورایک جگه فرمایا:

﴿ رَبُّكَ الْعَفُورُ ذُوْ الرَّحْمَةِ ﴾ (الكهف: ۵۸)

''تمهارارب مغفرت كرنے والا ہے اور بڑى رحمت والا ہے'
جوآیت شروع میں تلاوت كی اس میں اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:
﴿ نَبِیْ عِبَادِیْ اَیِّی اَنَّا الْعَفُورُ الرَّحِیْهُ ﴾ (الحجر: ۴۷)

''میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفورا ور بڑارجیم ہوں'

اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشا چاہتے ہیں، اپنی رحمت میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں۔ اپنی رحمت میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں۔ بندوں کو بتا دو کہ میرے بندے میری مغفرت اور رحمت سے فائدہ اٹھاسکیں۔

🖸 ایک جگه فرمایا:

﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ (البروج: ١٣) ''اوروہ اللہ تعالیٰ بڑامغفرت کرنے والا ہے،اوروہ بڑی محبت کرنے والا ہے۔''

جلدی معاف کردوں گا۔جس طرح ماں اپنے جھوٹے معصوم بیچے کی تلطی کو خلطی منہیں مجھتی ، جلدی معاف کردیتی ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ کے سامنے جب تو بہ کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔

اس لیے فرمایا کہ میرے بندے! تونے ایک دفعہ تو بہ کی تو ٹر ہیٹھا، پھر تو بہ کی، پھر تو ٹر ہیٹھا، پھر تو بہ کی پھر تو ٹر ہیٹھا،

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

سود فعہ تو بہ کی اور سود فعہ تو ٹر بیٹھا، میری رحمت کا درواز ہ اب بھی کھلا ہے، تو آ کر تو بہ کرے گا تو میں تیری تو بہ کوقبول کرلوں گا۔

# اميدافزاقرآني آيت:

قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو پڑھ کر بڑا حوصلہ ملتا ہے، بہت تسلی ملتی ہے، بہت تسلی ملتی ہے، بہت تسلی ملتی ہے، بیقرآن مجید کی سب سے نیادہ امید گئی ہے۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ قُلُ لِعِبَادِى الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّخْمَةِ اللَّهِ ﴾ (الزم: ٥٣)

اے میرے پیارے حبیب! آپ میرے بندوں کو بتادیجیے! جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپرظلم کیا:

> ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ ''میری رحمت سے مایوس ندہونا۔''

اس آیت مبار که کا جوانداز ہے، وہ بڑا ہی پیارا ہے۔ دنیا میں ایک مثال

سمجھ لیجیے کہ باب اگر بیٹے ہے کسی وجہ سے ناراض ہوجائے ، جب بات کرنی ہوتو وہ پھر بیوی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، بیوی کو کہتا ہے: بیٹے کوسمجھالو کہ ٹھیک ہوجائے ، ورنہ میں اسے گھرسے نکال دوں گا۔ بیرمیری بات کو مانے ۔ گویا باپ جوبات كرر ہاہے، وہ بالكل اجنبى كے لہج ميں بات كرر ہاہے، اس ليے كہ غصے میں ہے۔اس آیت مبار کہ میں اللہ رب العزت ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا۔ جو گناہ گارہیں ، جوخطا کا رہیں ان کواللہ فر ماتے ہیں: ﴿ قُلُ لِیعِبَادِی ﴾ کہہ دواہے میرے بندو! (سجان اللہ!) گویا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے بندوں کی فہرست سےوہ خارج نہیں ہوئے۔اگر کوئی بچیفلطی کرے تو والد کہے: اے میرے بیٹے! تو میرا بیٹا کہنااس بات کی دلیل ہے کہ باب معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر باب ناراض ہے تو پھر کہتا ہے: اسے سمجھا دو! یہ کیوں نہیں سیدھا ہوتا؟ یہ کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ ایسے تونہیں کلام فرما رہے، رب کریم نے بیوفرمایا: اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں یرظلم کیا۔(سبحان اللہ!) چنانچیءعبداللہ بن عباس ٹٹٹٹؤ نے فر مایا کہاس آیت کو پڑھ کرسب سے زیادہ امیدلگ جاتی ہے۔

اور ابن عمر طانیک فرمایا کرتے تھے کہ نہیں! اس سے بھی امیدگتی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ امیداس آیت سے گتی ہے جو قر آن مجید میں ہے:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُهُ مَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (الرعد: ٢) '' بے شک تیرارب بندول کی مغفرت کرنے والا ہے، باوجودان کے گناہوں کے''

فرما يا كرتے تھے كہ على ظُلْمِهِ فِه اگر چهوه گناه كرنے كى حالت ميں ہيں،

### (10) JOHNE CH. JOHNE (10) JOHNE (

اس حال میں بھی ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔معلوم یہ ہوا کہ ابھی گناہ تھوڑ ہے بھی نہیں ،مگر پھر بھی اگر اللہ تعالی چاہیں گئاہ گئاہ گئاہ گئاہ گئاہ کے بھی نہیں ،مگر پھر بھی اگر اللہ تعالی جاہیں گئاہوں کومعاف فر مادیں گے۔سجان اللہ! سبحان اللہ!

# روزِ قيامت الله تعالى كي شان مغفرت:

الله تعالیٰ کی رحمت کاظہور قیامت کے دن ہوگا، جب الله تعالیٰ نبی عظیات کی امت کے کروڑ وں انسانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطافر مائیں گئے۔ چنانچہ ابوعمامہ مٹاٹیئو فر ماتے ہیں کہ نبی عظیات نے ارشا وفر مایا:

((وَعَلَفِى رَبِّى آنُ يُّلُخِلَ الْجَنَّةَ مِنُ أُمَّتِيْ سَبْعِيْنَ ٱلْفًا لَاحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَاعَذَابَ)

''میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعد کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل کریں گے میری امت میں سے ستر ہزارلوگوں کو، نہان پر کوئی حساب ہوگا نہان کے اویرکوئی عذاب ہوگا۔''

جب پہلی مرتبہ فقیر نے یہ حدیث پڑھی تو پڑھ کرخوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سر ہزارلوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے اور غم بھی ہوا کہ یا اللہ! نبی علیہ اللہ ایک امت کے لوگ تو اربوں کھر بوں میں ہوں گے۔اب ان کھر بوں لوگوں میں سے صرف ستر ہزارلوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا کیں گے، تو پھر ہم کس کھیت کی گا جرمولی ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ، مگراس حدیث میں نبی علیہ ایک ایک کے قرمایا:

((مِنْ كُلِّ ٱلْفِ سَبْعُوْنَ ٱلْفًا))

میری امت کے بیالیے لوگ ہول گے کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار بندے

### الكار فطبَ في الكان الكا

اور بھی بغیر حماب کتاب جنت میں جائیں گے۔اب جب سنا کہ اتنے لوگ بغیر حماب کتاب جنت میں جائیں گے۔اب جب سنا کہ اتنے لوگ بغیر حماب کتاب جنت میں جائیں گے تو دل میں بات آئی کہ اس کا مطلب سیہ کہ ہم گناہ گار بھی بیاں کہ اللہ جمیں بغیر حماب کتاب کے جنت عطا فرما دیں۔اگر چہ ہم گناہ گار ہیں،اگر چہ ہم خطا کار ہیں،لیکن ہم گناہ گار بھی بیدعا مائلہ اجمیں بغیر حماب کتاب کے جنت عطا فرما دے۔

# رحمت کی تین کتیں:

اوراسی حدیث یاک میں ہے نبی عظامیا نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن میری امت کے گناہ گارجہنم میں جائیں گے اور نیکو کارجنت میں جائیں گے۔ پھر ان میں سے اللہ تعالی جب حامیں گے جہنم میں سے تین لیّیں بھر کرمیرے امتوں کو جنت میں پہنچائیں گے۔لیے کہتے ہیں کے دونوں ہاتھ اگر آپ استعال کریں اور ان کو ملا کر آپ کے سامنے جو آٹا یا کوئی اور چیز ہو،اس میں ڈال کر دونوں ہاتھوں میں وہ بھر لینا ، بیاب کہلاتی ہے۔تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین کبیں بھر کران کو جنت میں ڈالیں گے ۔حدیث مبار کہ میں فر مایا: ﴿ فَالْتِ حَقَيّاتٍ ﴾ کہ میں تین کپیں بھروں گا اور جومیرے محبوب سلیٹھایّاتی کے امتی ہوں گے ان کو اپنی رحمت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت عطا کر ذوں گا۔ (تر مذی،حدیث:۲۳۳۷)الله اکبرکبیرا! بیاتنی بڑی بات ہے!اس کو پڑھ کر نبی عَیْقَالِیّام کی محبت دل میں بڑھتی ہے،اس کو پڑھ کراللہ تعالیٰ کی غفاریت کا اور زیادہ دل کے اندریقین پیدا ہوتا ہے کہوہ پروردگارکس طرح گنا ہوں کومعاف فر ما نمیں گے اور کس طرح نبی علیالیّا کی امت کے گنا ہوں کو قیامت کے دن بخشا حائےگا!

### (4) (dt ) (dt )

# نبي عليالها كي رحت للعالميني:

ایک حدیث یاک میں ہے کہ نبی عظامیا نے ارشا دفر مایا:

﴿ اَسْعَلُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِللهَ اللهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهِ آوُ نَفْسِهِ ﴾ ( بخارى ، مديث : ٩٩ )

'' قیامت کے دن انسانوں میں سب سے زیادہ سعید وہ شخص ہوگا جسے میری شفاعت ملے گی کہ جولا الہ الا اللہ دل سے خالص ہوکر Sincere ہوکر کے گا''

فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا جوخلوصِ دل سے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ گویا مونین کے لیے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اپنے کرم کا اظہار فرمائیں گے، اور نبی ملکیلیا ہم کی اپنی رحمت للعالمینی کا اظہار فرمائیں گے۔ سبحان اللہ!

# امت کی مغفرت کے لیے نبی عَلیْلِتَلْا کی دعا تیں:

يه تنى مزے كى بات ہے! چنانچه ايك مرتبه نبى عليا اللہ نے دعا ما نگى:

﴿ اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِعَائِشَةَ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَ مَا تَأَخَّرَ مَا اَسَرَّتُ وَ

''اے اللہ! عائشہ کے اگلے اور پچھلے سب گنا ہوں کو معاف کر دیجیے اور جو چھپے ہوئے ہیں، یا اعلانیہ ہیں ان سب گنا ہوں کو معاف کریجیے۔'' تو عائشہ ڈاٹٹٹا تو بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے بیارے

حبیب! آپ نے تو آج مجھے بہت عظیم دعا دے دی۔ نبی علیاتیا نے ارشاد

فر ما یا: عائشہ! میں ہرنماز کے بعد روزانہ اپنی امت کے ہر شخص کے لیے یہی دعا میں مصح

كرتا ہول ۔ (صحح ابن حبان ، حدیث: ۱۱۱۷)

الله! تو كتنا كريم ہے! ادر تيرے محبوب ساليليان بھى كتنے كريم ہيں! كتنے رحمت للعالمين ہيں! كتنے ﴿ دؤوْف دَحِيْه ﴾ ہيں! كه اپنی امت كے ہر بندے كے ليے بيدعاما نگتے ہيں۔ الله! ان كے اللے بچھلے گنا ہوں كومعاف كردينا۔ اور ان كے جھيے اور كھلے سب گنا ہوں كومعاف كردينا۔

سیدنا ابو ذر رہا گئاروایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیلیا کا نہاز کی حالت میں یوری رات بیآیت پڑھتے رہے:

﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْرُ الْمُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْمَكِيْمُ ﴿المَائِدَةِ: ١١٨)

''اے اللہ!اگرآپ اپنے بندوں کوعذاب دیں گے تو یہ تیرے بندے ہیں اوراگرآپ ان کی مغفرت کریں گے تو آپ عزیز ہیں اور حکیم ہیں۔'' بعنی آپ کو یہ بات سجتی ہے۔

### دوکر یموں کے درمیان معاملہ:

قیامت کے دن ہمارا معاملہ ان دوکر یموں کے ساتھ ہوگا۔ ایک نبی عظالیا ہم موں گے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَ لَسَوُفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (الشحى: ٥)
" تيرارب تجها تنادے گا كة وراضى موجائے گا"

نبی عظی اللہ نے فرمایا: میں اس وفت تک راضی نہیں ہوں گا ، جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ رب العزت کے

پیارے حبیب سلط آلؤ کا فرمان ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے گئروں کی بخشش کی دعا تیں کروں گا۔اس کیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی میں فیصلہ فرماتے ہیں:

عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے گناہ ہوویں قیامت کو طاعتوں میں شار کییں گے آپ کی امت کے جرم ایسے گرال کہ لاکھوں مغفرتیں کم سے کم پہ ہوں گی شار ''اے اللہ کے حبیب مُلِّیْلِیْنَا! قیامت کے دن آپ کی امت کے گناہوں کو گناہوں کو مغفرتوں کے گناہوں کو مغفرتوں کے ڈریعے شے خریدلیں گے۔''

۔ سبحان اللہ! ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی علیائیا کے امتی ہیں۔ ۔ یا رب تو کریم ، یا رسولِ تو کریم صد شکر کہ ہستیم میانِ دو کریم صد شکر کہ ہستیم میانِ دو کریم "اللہ! آپھی کریم ہیں اور آپ کے بیارے حبیب سالٹھاآپہر مجھی

اسے اللہ اللہ کا لا کھ لا کھ شکر کہ میرا معاملہ تو دو کریموں کے درمیان ''

> . دوکریموں میں امیدوں کاسہارامل گیا۔

نہ آخر رحمۃ للعالمینی ز محروماں چرا غافل نشینی اللّدربالعزت رحمت فرمائیں گےاور گناہوں کومعاف فرمادیں گے۔

... ہارے بیارے حبیب سالٹھالیہ بھی کریم

#### (المَالِمُ فِي الْهِ الْجَلِيْدِ اللَّهِ الْهِ الْجَلِيْدِ اللَّهِ الْهِ الْهِ اللَّهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ ال (المَالِمُ اللهِ الله

..... ہمارا پروردگار بھی کریم۔

## نبی علیقالهام کی بیاری دعا:

اس لیے نبی عیشالیہ نے دعا فر مائی کہ آ دمی کے جتنے بھی گناہ ہوں اگروہ اللہ سے خلوص کے ساتھ تو بہ کر ہے ، مغفرت مانگے ، اللہ گنا ہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنا نجہ دعا سکھائی:

((اَللَّهُ مَّغَفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْنِی))

((اللَّهُ مَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْنِی))

((وَرَحْمَتُكَ اَرْجِلْ عِنْدِیْ مِنْ عَمَلِیْ))(شعب الایمالی، حدیث: ۱۷۲۳)

((اور مجھے اپنے مملوں کے بجائے تیری رحمت سے زیادہ امید ہے۔'

چنانچ ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کردے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں بھی شامل فرمادے ۔ دوکر یموں کے درمیان ہم اپنے گناہوں کی کیوں نہ بخشش مانگیں؟ کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اینے بندوں کے گناہوں کو معاف کردیں گے۔

چیخ اٹھاہر بے گناہ، میں بھی گناہ گاروں میں ہول:

ایک شاعر نے کیا خوب صورت بات کہی ہے! فرماتے ہیں:

یا نَفُسُ لَا تَقْنَطِیٰ مِنْ ذَلَّةٍ عَظُمَتُ

ایک شاعر نے کیا خوب صورت بات کہی ہے! فرماتے ہیں:

یا نَفُسُ لَا تَقْنَطِیٰ مِنْ ذَلَّةٍ عَظُمَتُ

ایک الْکَمَائِرَ فِی الْعُفْرَانِ کَاللَّمَمِ

د'ا نے نس اتو مایوس نہ ہوا پنے گنا ہوں کی زیادتی اور بڑے ہونے کی

بنایر، اس لیے کہ جو کبائر ہیں، وہ اللّٰد کی مغفرت کے سامنے کوئی حقیقت

#### ﴿ رَجُنِي رَجُعِينَ كَمَانِي الْكِلَّةِ فِي الْكِلِينِ فِي الْكِلِينِ فِي الْكِلِينِ فِي الْكِلِينِ فِي الْكِل منهيل ريكھتے''

لَعَلَّ رَحْمَةً رَبِّ حِيْنَ يَقْسِمُهَا تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعِصْيَانِ فِي الْقَسْمِ

(ديوان البوصيري: ص٢٥٢)

قیامت کے دن جب اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما ئیں ، انہوں نے رحمت تو ہندوں میں تقسیم کرنی ہی ہوگی ، وہ کس قاعدے اور قانون کے تحت کریں گے ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قانون بنادیں کہ جس بندے کے گناہ جتنے زیادہ ہیں اس کو میری رحمت میں سے اتنا حصہ زیادہ دے دیا جائے۔ سبحان اللہ! اگر اللہ کی رحمت قیامت کے دن گناہوں کے بقدر ملے گی تو پھر گناہ تو یقینًا معاف ہوجا ئیں گئے۔ اس کوکسی کہنے والے نے کہا:

وہ نظارے شانِ رحمت نے دکھائے روزِ حشر چیخ اٹھا ہر بے گناہ، میں بھی گنا ہگاروں میں ہوں

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنہگار بندوں پر اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت فرمائیں گے، اتنی رحمت فرمائیں گے دن چینیں گے اور رحمت فرمائیں گے دن چینیں گے اور کہیں گئی اللہ! ہم بھی گنہگار ہیں، ہم پر بھی رحمت فرما دیجیے۔اللہ کتنا کریم ہے! کتنا مہر بان ہے! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے۔اللہ ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما وے اور ہمیں نیکو کاری اور پر ہیز گاری کی زندگی عطافر مائے۔

﴿وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ﴾ ديدي ويدي



﴿ لَاَ يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ﴾ (اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ﴾ (التحريم: ٨)

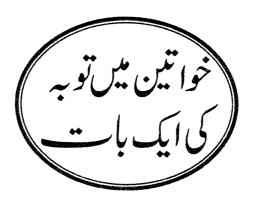

بیان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدة السالکین ، سراح العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: 22 ستبر 20 اور بفته، ۵ ذی قعد ۱۳۳۳ه و آن لائن بیان

# خواتین میں تو بہ کی ایک باست

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّينِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى السِيِّينَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### گناه کے اثرات:

ابن قیم ﷺ نے اپنی کتاب''الداء والدواء'' میں بیلکھاہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، اس کا وبال آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔

#### 🕲 طاعت ہے محرومی:

مثال کے طور پر: طاعت سے محرومی ۔ گنا ہوں کی بیتا ثیر ہے کہ بندے کا ول نیکی کرنے کونہیں چاہتا۔ نماز کو جی نہیں چاہتا ، تلاوت کو جی نہیں چاہتا ، شریعت پرعمل کرنا ہو جھمحسوس ہوتا ہے۔

## 🗘 دل کی بے چینی:

ایک اثر گنا ہوں کا پیجی ہے کہ دل پر ہو جھمحسوں ہوتا ہے، دل بے جبین

ہوتا ہے۔ چنانچہ جولوگ روگ پال لیتے ہیں،ان کودن میں اطمینان ہوتا ہے نہ راتوں میں نیندآتی ہے۔ ہروقت دل بے چین ہوتا ہے۔ایسے گتا ہے کہ سکون تو ان سے روٹھ ہی گیا ہے۔

## وعائيں قبول نہیں ہوتیں:

گناہوں کا ایک اثریہ بھی ہوتا ہے کہ دعا ئیں قبول نہیں ہوتیں۔ چنانچہ کتنے لوگوں کوہم نے دیکھا کہ جویہ کہتے ہیں کہ''جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں'' حالانکہ

> ﴿ إِنَّ رَبِّى لَسَمِينِعُ اللَّهُ عَاءِ ﴾ ''میرا پروردگارتو ہرکسی کی دعا کوسنتا ہے''

لیکن ہربات کو پورا کرنااور ماننا بیالگ بات ہے۔ہم اپنی زندگی میں سے دیکھتے ہیں کہا گرکوئی بیٹا ہے باپ کوناراض کرلے تواس کے بعدوہ فرمائشیں بھی کرتارہے، باپ اس کی بات سی ان سنی کر دیتا ہے۔اسی طرح جو بندہ اپنے رب کوناراض کرتا ہے،اللہ تعالی اس کی دعاؤں کوئی ان سنی کر دیتا ہے۔

## ۞ زوال نعمت:

گناہوں کا ایک اثریہ بھی ہے کہ نعتوں کوزوال آجا تاہے۔ جو تعتیں اللہ۔
تعالیٰ دیتے ہیں، وہ واپس چلی جاتی ہیں۔عزت کے بجائے ذلت ہوتی ہے .....
پریشانیاں ہوتی ہیں .....کام ادھور ہے ہوتے ہیں .....کوئی کام بھی پورانہ یں
ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالووہ کام ادھورا۔
یہسب گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔

#### ﴿ طَالِفَاتِينَ ۞ ﴾ ﴿ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

گناہوں کے اثرات سے بیخے کا طریقہ:

ان گناہوں کے اثرات سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرے۔ارشا دفر مایا:

توبه کی شرا نط:

توبه کہتے ہیں:

ایک توانسان گناہوں کو چھوڑ ہے۔

دوسرا:ان گناہوں پرنادم وشرمندہ ہو۔

تیسرا: آئنده گناه نه کرنے کا دل میں عزم ہو۔

اورا گروہ گناہ حقوق العباد ہے متعلق ہے توان حقوق کووالپسس کرے یا معافی مانگے۔

اگریہ شرا نط بوری ہوجا ئیں توانسان کی تو بہاللدرب العزت کے ہاں پوری ہوجاتی ہے۔

ایک شرط گناہ سے تو بہ کی ہیجھی ہے کہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ تو وہ تو بہنیں کہلائے گی۔ چھوڑ ہے۔اگر کسی اور نیت کی وجہ سے گناہ چھوڑ اتو وہ تو بہنیں کہلائے گی۔ مثلاً:اس لیے گناہ چھوڑ ہے کہ جی بہت بدنا می ہوگئی تو اس کوتو بہنیں کہسیں

مثلاً:اس کیے گناہ چھوڑ ہے کہ بی بہت بدنای ہو تی تواس کو ہو ہیں ہسیں گے۔اگراس لیے گناہ چھوڑا کہاب گناہ کا موقع ہی نہیں رہا تواس کو بھی تو بہہیں کہیں گے۔اگراس لیے گناہ چھوڑا کہ جی بیاری لگ سکتی ہے تو بھی تو بہیں ،اگر

اس لیے گناہ چھوڑا کہ مال بہت خرچ ہوجا تا ہے، تو بھی تو بہیں ۔ مثلاً: ایک۔ انسان جواکھیلنے سے تو بہ کرتا ہے کہ جی بہت (Loss) نقصان ہوتا ہے ۔ پھر پیہ تو یہ نہیں کہلاتی ۔

توبہ کہتے ہیں کہ انسان گناہ کو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ ہے۔

# توبہ کے بعد کرنے کے کام

جب بھی کوئی توبہ کر ہے تواس کو چند کام کرنے چاہمیں ۔

پہلاکام ..... برے دوستوں سے علیحد گی اختیار کرے:

برے دوستوں ہے الگ ہوجائے۔ امام غزالی مین شینے فرمایا: ''یا ہِ بدما ہِ بدما ہِ بدما ہے بھی زیادہ براہوتا ہے'' یا ہِ بدکہتے ہیں: برے دوست کواور ما ہد کہتے ہیں: زہر یلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ کسیا بیں: زہر یلے سانپ سے بھی زیادہ برا۔ کسیا مطلب؟ کہ زہر یلا سانپ اگر کاٹ لے توانسان کی جان کوخط سرہ اور اگر برا دوست ڈس لے توانسان کے ایمان کوخطرہ ہوتا ہے۔

ایک دوسری بات امام غزالی میشیشد نے میکھی ہے کہ'' یا بِدشیطان سے بھی زیادہ براہے''۔ جب پہلی باریہ بات کھی ہوئی پڑھی تو مجھے بہت ہی زیادہ جرت ہوئی کہ شیطان تو مردود ہے اور برا دوست جو بھی ہے ، آ خرکلمہ گومسلمان ہوئی کہ شیطان سے بھی برا کیسے ہوگیا؟امام غزالی میشیشان نے پھرآ گے اس کی تفصیل کھی۔وہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، آ گے مل کرنانہ کرنابندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن

برادوست انسان کے ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہسیں ڈانٹ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے گناہ کروا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برادوست سشیطان سے بھی زیادہ براہوتا ہے۔ جب تک انسان برے دوستوں کونہسیں چھوڑ سے گا، اس کی توبہ یکی سی نہیں ہوگی۔ توبہ یکی سی نہیں ہوگی۔

اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی موتی گندی نالی کے اندر پڑا ہے، اب اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اگر اس کے اوپر پانی ڈالنا شروع کردیں تو آپ اگر سولیٹر پانی بھی ڈالیس گے تو وہ پھر بھی گندے کا گندہ رہے گا، اس لیے کہ وہ گندی نالی میں سے نکال دیں تو ایک گلاس پانی ڈالنے سے بھی وہ صاف اور پاک ہوجائے گا۔ اسی طسر حبر برے دوستوں کی محفل میں رہتے ہوئے انسان نیک نہیں بن سکتا، ان کوچھوڑ نا پڑتا دوستوں کی محفل میں رہتے ہوئے انسان نیک نہیں بن سکتا، ان کوچھوڑ نا پڑتا ہے۔ بجم اللہ تعالی سے روز انہ عہد بھی کرتے ہیں۔ وترکی نماز میں بید عا پڑھے ہیں:

#### وَنَخُلَحُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَّفُجُرُك

''اے اللہ! ہم نے (جھوڑ دیا )خلع حاصل کرلی ان لوگوں سے جو تیرے نافر مان ہیں۔''

رات کونما زمیں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں اور دن ہوتا ہے تو انہی لوگوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے۔ تو تو بہ کرنے والا بندہ برے دوستوں کوفور ًا چھوڑ دے۔

## دوسرا کام .... توبہ میں تاخیر پرتوبہ کرے:

اور دوسرایه کام کرے کہ تو بہ میں تاخیر پر بھی تو بہ کرے۔مثال کے طور پر:

#### (المَّارِينَ عَرَبُونَ الْهِيَّةِ (الْهِيَّةِ (الْهِيَّةِ (الْهِيَّةِ (الْهُيَّةِ (الْهُوَيِّةِ (الْهُونِيِّةِ (اللهُونِيِّةِ (اللهُونِيِيِّةِ اللهُونِيِّةِ (اللهُونِيِّةِ (اللهُونِيِّةِ (اللهُونِيِّةِ اللهُونِيِّةِ (اللهُونِيِّةِ (اللهُونِي

گناہ کیا تھا جوانی کی عمر میں ، اب بڑھا پا آگیا اورائھی تک تو بہبیں کی ۔ بیہ جوتو بہ میں تاخیر ہموئی ، بیہ بھی مستقل ایک گناہ ہے ۔ اب دوگناہ ہو گئے : ایک جوجوانی میں گناہ کیا تھا اور دوسرا جوتو بہ کرنے میں دیر کر دی ، اس پر بھی انسان اللہ کے حضور تو بہ کرے ۔

## تيسرا كام ....نفس پراعتمادنهكرے:

· تیسرا بیرکه پھراینے نفس پراعتاد نہ کرے۔اگر برے دوست ہیں توسب برے دوستوں کے ٹیلی فون نمبراورمیسجز ڈیلیٹ کردے۔ پہسیں کہتیج آتے ہیں، میں پڑھ کیتی ہوں، مگر میں رسیانس نہیں دیتی۔ آج آپ یہ کہدرہی ہیں، کل جب شیطان آپ کے ذہن میں شیطانی خیال ڈالے گاتو پھران کے جواب بھی جانے شروع ہوجا ئیں گے۔توشریعت نے کہا کہا پےنفس پراعمادمت کرو۔ اگرحرام چیزیں ہیں توان کوضائع کردے۔مثال کےطور پر:ایسے فوٹوالبم بنائے کہ لباس پورانہیں یاغیرمحرموں کے ساتھ کھنچے گئے ،توالیی تمام تصویروں کو تلف کر دینا ضروری ہے۔شریعت نے کہا کہا گر کوئی آ دمی شراب پیتا تھااوراس نے شراب سے توبہ کرلی ،اب وہ کہتاہے کہ جی جن گلاسوں میں میں شراب بیتا تھا اب ان میں یانی بی لیا کروں، توشریعت کہتی ہے کہ ہر گزنہ میں اتم ان گلاسوں کو بھی توڑ دو۔ وجہ بیہ ہے کہ جب ان گلاسوں میں تم یانی یا کوئی جوس پیو گے تو جوس ییتے ہوئے تہہیں شراب یا دآئے گی ۔تو گناہ کی یا دولا نے والی چیزوں کوبھی ختم

## چوتھا کام .....طاعت کواختیار کرے:

چوتھا کام بیکرے کہ اب نیکیاں زیادہ کرے ۔حرام مال سے جو بدن

#### ﴿ الْمَاسِّ فِي الْهِ الْمُؤْلِدُ اللهِ الْمُؤْلِدُ اللهِ الْمُؤْلِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

پرورش پایااس کواللہ کے راستے میں نیکی میں صرف کرے، نیک لوگوں کو دوست بنائے۔ بیہ جونیکیاں ہیں، بیہ کیے ہوئے گنا ہوں کا کفارہ بن جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت ارشا دفر ماتے ہیں:

> إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّئَاتِ (هود: ١١٣) '' بِ ثُكُ نيكيال گنامول كومٹانے والى ہيں''

یا نجوال کام ..... تائبین کے واقعات کا مطالعہ کرے:

جوتو بہرنے والا بندہ ہو،اس کو چاہیے کہ جن لوگوں نے پہلے تو ہے۔ کی اور صدیث پاک میں ان کے واقعات ہیں،ان کے واقعات ہیں،ان کے واقعات کو بڑھے کہ وہ کیسے سچی تو بہ کرنے والے لوگ تھے۔

## ايك صحابيه كي سيحي توبه كاوا قعه:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی عید اللہ کے خدمت میں ایک عورت آئی ، اور عرض کیا: اے اللہ کے حبیب سالٹی آئی ابجھ سے بڑا گناہ ہوگیا۔ نبی علیا گیا نے چہرہ دوسری طرف کرلیا۔ وہ ادھر سے آئی اے اللہ کے حبیب سالٹی آئی ابجھ سے بڑا گناہ ہوگیا، نبی علیا گیا آئی نے چہرہ تیسری طرف کرلیا۔ اس نے ادھر سے آکر یہی کہا، نبی علیا گیا نے چہرہ چوتھی طرف کرلیا۔ اس نے چوتھی مرتبہ پھر یہی کہا: اے اللہ کے خبیب سالٹی آئی ابجھ سے زنا سرز دہوگیا آپ مجھے پاک کر دیجے ۔ تو نبی علیا گیا نے وہم ہوگیا ہو۔ اس نے کہا: اے اللہ کے نبی سالٹی آئی ا وہ کم کی بات نہیں۔ میں احترا کی موں اور آپ کے پاس آئی ہوں کہ کی بات نہیں۔ میں احترا کی خرما یا: اچھاتم جاؤاور جب تمہارے ہاں بیج

#### ﴿ وَلَمْ الْعِيْدُ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کی ولا دت ہوجائے تو پھرتم میرے پاس واپسس آنا۔وہ صحابیہ ڈھٹٹا واپس چلی جاتی ہے۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی ،سکون نہیں تھا۔وہ سوسپ تی تھی کہ اگراسی حال میں مرگئی تو میں اللہ کو کمیا منہ دکھا وُں گی۔ چنا نچہ جب بچے کی ولا دت ہوتی ہے تو وہ ایک دن بچے کو لے کر آئی ،اے اللہ کے نبی مٹاٹیل آئم! بیچے کی ولا دت ہوگئی۔ اب آپ مجھے یاک کرد بجھے۔

اب بنائیں کہ نو مہینے کا وقت تھا، اگر وہ چاہتی تو اپنی بات سے پھر بھی سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو کئی اور تھی، اگر وہ چاہتی تو کئی اور بہانہ کر لیتی مگر نہیں، اس کے دل میں ایک آگ گئی ہوئی تھی ۔ اس کو بیا حساس ہو گیا تھا کہ جو کام میں نے کیا وہ بہت براہے، اور میں اپنے اللہ کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونا چاہتی ۔ اس کو یہ پیہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زنا کار سے ناراض ہوتے ہیں اور زنا کار آ دمی جب تک بھی تو بہنہ کر ہے، وہ پاکنہ میں فیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے ناپاک ہوتا۔ وہ ڈرتی تھی کہ ایسانہ ہو کہ میں قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں پیش کی جاؤں۔

## زنا کی سزا:

وہ صحابیہ وٹائٹا جانتی تھی کہ قیامت کے دن جب زنا کارعورت اللہ دکے سامنے پیش ہوگی تو حدیث پاک کامفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چبرہ انو رکو ہٹالیں گے،اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔تو بیکتنی بڑی سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عورت کو اس کیے نہ دیکھیں کتم توا پنا چبرہ غیرمحرم کو دکھاتی تھی۔

اور بیکھی ہے کہ زنا کارعورت جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی تو ایک ہوا کا جھونکا آئے گااور ساری مخلوق کے سامنے اس کے جسم پر جو کپڑے ہوں

 $a_{1} \wedge a_{2} \wedge a_{3} \wedge a_{4} \wedge a_{5} \wedge a_{4} \wedge a_{5} \wedge a_{5$ 

#### ﴿ الْمُنْافِيْنِ ۞ ﴿ ﴿ الْكِلِيْنِ ﴿ الْمُنْافِينِ الْمُنْالِكُ اللَّهِ ﴾ ﴿ الْمُنْافِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

گے، اتر جائیں گے۔ اتنی ذلت اس لیے ملے گی کہ بیغیر محرم کے سامنے اپنے کپڑے اتار تی تھی۔

پھرایک اور بات جوحدیث پاک میں فرمائی گئی کہ اس عورت کو جب جہم کے اندر پھیکا جائے گا توجس طرح آپ نے ہوٹلوں کے اندر دیکھا کہ چکن پیس روسٹ ہور ہے ہوئے گئے ہوتے ہیں ، کسی تار کے اندر پروئے ہوئے لئے ہوتے ہیں ۔ اسی طرح جہم کے اندر عورت کو پستانوں کے ذریعے لئکا یا جائے گا۔ یہ جسم کا وہ حصہ ہے کہ اس پرختی سے ذرا ہاتھ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے اورا گراس کے اندرلو ہے کی تارڈ ال کر لئکا یا جائے گا تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی! جس طرح مرغا آگ کے اندرجل رہا ہوتا ہے، یے عورت جہم کی آگ کے اندر اس طرح جل رہی ہوگی۔ پھراس کے منہ میں پیپ آرہی ہوگی، جووہ پی رہی ہوگی۔ ہوگی۔

پھراس کوایک اور بھی سزادی جائے گی۔ حدیثِ پاک مسین آتا ہے کہ بچھوؤں کی ایک غارہوگی ،اس عورت کواس کے اندردھکادے کراس کے منہ پر چٹان رکھدی جائے گی۔ اس میں لاکھوں بچھو ہوں گے اور وہ لاکھوں بچھواس کے جہم پراس طرح چڑھیں گے ،جس طرح شہد کے چھتے پرشہد کی کھیاں ہوتی ہیں۔ جسم پراس طرح چڑھیں گے ،جس طرح شہد کے چھتے پرشہد کی کھیاں ہوتی ہیں۔ اتنے لاکھوں بچھوا یک وقت میں اس کوڑسیں گے۔ اس کے جسم کے ہر ہرسیل کے اندرز ہر جائے گا اور اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ۔ یہ سزا انگ انگ نے گا اور اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ۔ یہ سزا انگ انگ نے اندراس زہر کا اثر جائے گا۔ ایک انگ نے مزے پائے تھے، اب انگ انگ کے اندراس زہر کا اثر جائے گا۔ ایک شہد کی کھی کاٹ لے تو اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ۔ جب گا۔ ایک شہد کی کھی کاٹ لے تو اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ۔ جب گا۔ ایک شہد کی گھوکا ٹیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ایک وقت میں کا ٹیں گے، یاؤں سے

#### (المَالِيُّةِ فِي الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ (المَالِيُّةِ فِي الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِيْنِ الْكِلِي

کے کرسر تک ہر جگہ پر ڈنک لگیں گے، توسوچیں! کتنی تکلیف ہوگی؟ ہے اب تو گھبرا کے بیہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مر کے بھی چین نہ یایا تو کدھر جائیں گے توصحابيه وللها جانتي تھي كه بيسب تخليفيں مجھے جہنم ميں دى جائيں گي۔اس لیے مجھے دنیامیں پاک ہونا ہے۔اس کو پہتھا کہ میں جب گناہ کا اقرار کروں گی تو مجھے رجم کیا جائے گا، مردوں کے مجمع کے اندر مجھے گڑھا کھود کرآ دھا زمین کے اندر دھنسادیا جائے گا۔اوراوپر کے آ دھےجسم پر مجھے پتھر مارے جائیں گے۔ کوئی پتھرمیرے سریر لگے گا، کوئی منہ پر لگے گا، کوئی آنکھ یر، کوئی کان پر،جسم سےخون نکلے گا، قبیلے کی ذلت ہوگی ، ماں باپ کی ذلت ہوگی اور مجھے اتنی در دناک موت دی جائے گی ،مگروہ جانتی تھی کہ بید نیا کی ذلت چھوٹی ہے ، بید نیا کی تکلیف بھی چھوٹی ہے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے پردہ ہونا زیاده برا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ناراض ہوجا نازیادہ بڑی سزاہے۔لہذاوہ کہنے لگی: اے اللہ کے حبیب مثالثی آنا مجھے یاک کر دیجیے ۔ تو نبی علیائیلا نے فرمایا: جاؤ! اس بيج كودودھ پلاؤ۔

سوچے توسہی! آئی مدت میں وہ عورت اپنی بات سے منحر ف نہیں ہوئی ، اس کی وجہ کیا تھی ؟ اس کو یہ تقیین تھا کہ اس گناہ کی وجہ سے آخرت کی ذکت بہبت بڑی ، دنیا کی ذکت چھوٹی ہے۔ وہ پھر ایک ڈیٹر ھسال بچے کو پالتی ہے ، پھر بچے کو لے کر آئی اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکٹر اتھا۔ کہنے لگی : اے اللّٰہ دکے حبیب منا ٹیکا آئی ! اب بچے نے روٹی کھا نا شروع کر دی۔ میں اپنی اس ذمہ داری سے فارغ ہوگئی۔ نبی عظامیت نے صحابہ سے فرما یا: اس عورت کورجم کردیا جائے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے ، عورت کو پتھر مارنے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ

ایک صحابی نے جب اسے پتھر مارا توانہوں نے کوئی فقرہ کہددیا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ، کتنی گندی عورت ہے! تو نبی علیلٹلانے اس صحابی کومنع کر کے بیے کہا: میرے صحابی اس عورت کو یہ بات مت کرو

لَقَلْ تَأْبَتُ تَوْبَةً لَوْ تَأْبَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَلَهُ

"اسعورت نے الیی توبہ کی ہے کہ اگریہ توبہ لوگوں سے ناحق مال غصب کرنے والا کرتا تو اس کی بخشش کردی جاتی "(صحیح مسلم: ۱۳۲۳/۳ باب من اعترف علی نفسہ بزنی)

وہ کیسی صحابیۃ سیں کہ تو بہ کرنے کاحق ادا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہا یسے واقعات پڑھناجس میں تو بہ کرنے والوں نے سچی تو بہ کی ،اس سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے۔

# توبہ کے متعلق بعض اشکالات

علمانے لکھاہے کہ جب آ دمی تو بہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں شیطان مختلف اشکالات ڈالتا ہے۔

#### استكال ():

کبیرہ گناہ بہت سے کثرت سے ہوئے ، کیسے معاف ہول گے؟ پہلاسوال تو ذہن میں یہی ڈالتاہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے، میرے بیا گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ سنے! اللّدرب العزت کی رحمت بہت بڑی ہے۔فرمایا: میرے بندے!اگر تیرے

# ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ گناه آسان کے ستارول کے برابر ہیں ، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے بتوں کے برابر ہیں ، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھا گ کے برابر ہیں ۔ میرے سندے! تیرے گناہ تھوڑ ہے ہیں ، میری رحمت زیادہ ہے ۔ تو تو بہ کرے گامیں تیری تو بہ کو قبول کرلوں گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

## سوبندوں کے قاتل کی توبہ:

بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بندے نے سوآ دمیوں کوئل کیا، اس کو ندامت ہوئی ، اس نے چاہا کہ میں تو بہروں ، چنا نچہوہ علما کی بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں اس کوموت آگئ ۔ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اور جنت کے فرشتے بھی آگئے ۔ جہنم کے فرشتے بھی آگئے ۔ جہنم کے فرشتے کہنے ۔ لگے: پیسو بندوں کا قاتل ہے، اسے جہنم میں کے کرجانا ہے۔ جنت والے فرشتے کہنے ۔ لگے: چونکہ بیتو بہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اب اسے جنت میں لے جانا چاہیے ، جتی کہ دونوں نے اپناا پنامعا ملہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ربِ کریم نے فرمایا کہتم اس کے راستے کی پیائٹ س کرو، اگر بیا سامنے پیش کیا۔ ربِ کریم نے فرمایا کہتم اس کے راستے کی پیائٹ س کرو، اگر بیا این گھر سے قریب تھا اور اگلی بستی دورتھی تو جہنم میں لے جاؤ۔ اور اگر تو بہ والی بستی کے قریب تھا اور اگلی بستی دورتھی تو جہنم میں لے جاؤ۔ اور اگر تو بہ والی میں آتا استی کے قریب تھا اور گھر سے دورتھا تو جنت میں لے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا

#### (المَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہے کہ فرشتوں نے پیائش کی تو جہاں بالکل راستے کا نصف تھااس جگہ پراسس بندے کوموت آئی تھی ،مگراس کی لاش آگلی بستی کی طرف گری تھی۔صرف است قریب ہونے پراللہ نے اس کے سب گنا ہوں کومعاف کر دیا کہ بیتو ہہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔

#### اشكال 🛈

گناہوں کے ماحول میں بندہ بھنساہوا ہوتو تو بہ کیسے کرے؟

ایک اوراشکال بندے کے ذہن میں بیآتا ہے کہ میں تو تو بہ کرنا حپ ہتی ہوں، مگر لوگ مجھے زبروسی گناہ کرنے پر محب بور کردیتے ہیں، بدکر دار مجھ پر چڑھائی کر لیتے ہیں، میں کمزور ہوں۔ بات سے کہ جب انسان گناہ سے کرنا چاہے کوئی مجبور نہیں کرسکتا۔ چنانچہ اس بارے میں دووا قعات بن لیجے!

#### حضرت مرثد طالتيك كاوا قعه:

گھریز ہیں،تم کام سمیٹ کرآ جانا، میں تمہاراا نظار کروں گی۔اس صحابی نے کہا کہ میں نہیں آؤنگا۔اس نے کہا کہتم وہی ہو جومکہ کی گلیوں میں پھے۔ سے متھے، آ تکھوں میں آنسو ہوتے تھے، میری منتیں کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ تہمہیں چہرہ وکھا دوں ، میں ایک دفعۃ مسے بات کرلوں تم میرےجسم کو ہاتھ لگانے کے لیے تر ہے پھرتے تھے۔آج میں تہہیں کہدرہی ہوں کتم آنامیں گھر میں تمہارا ا نتظار کروں گی ہم کہتے ہو کہ میں نہیں آؤ نگا۔اس دوران اس عورت نے پیمحسوس کیا کہ وہ صحابی بات کررہے تھے،مگرآ نکھنہیں اٹھ رہی تھی ،آئکھیں جھکی ہوئی تھیں ۔ وہ کہنے لگی :تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا: میں تمہاری طرف ابنہیں دیکھ سکتا، میری آنکھوں نے اب ایسی ہستی کودیکھ لیا ہے جس کے بعدیہ غیر کی شکل کودیکھنا گوارانہیں کرتیں۔ پہلے سے چونکہ طبیعت کھلی ہوئی تھی ، دونوں آپس میں ملتے رہتے تھے، وہ آ گے بڑھی کہ ہاتھ لگائے، وہ کہنے لگے : خبر دار! تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگا یا۔ میں تلوار سے تمہارے سر کوجدا کر دول گا۔ وہ گھبرا گئی کہ بیتواس نے بہت زیادہ سخت بات کردی ، وہ واپس چلی گئی۔ جو گنا ہوں سے بیخے والے ہوتے ہیں، وہ پھرا تنااسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ دوسرا بندہ پھران کو گنا ہوں کی طرف مجبور نہیں کرسکتا۔

## حضرت كعب بن ما لك شافية كاوا قعه:

ایک اور واقعہ سننے! ایک صحابی تھے حضرت کعب بن مالک ڈٹاٹٹڈ ۔ ایک دفعہ ان کو جہاد میں جانے میں دیر ہوگئی۔اللہ کے پیارے حبیب مٹاٹٹیالٹ نے فرمادیا کہ آپ انتظار کریں جب تک کہ اللہ تعالی آپ کی تو بہ قبول نہ کرلیں ۔ صحابہ کوجھی منع فرمادیا کہ آپ ان سے گفتگو ہند کر دیں، جب تک ان کی تو بہ مسبول نہسیں

#### (مَا يَسُونِ مِنْ مُعَرِدُ مِن مُعَمِدُ مِن مُعَمِدُ مِن مُعَمِدُ مِن مُعَمِدُ مِن مُعَمِدُ مِن مُعَمِدُ مِن م

ہوتی۔ کعب طائن فرماتے ہیں کہ میرے لیے پوری زمین باوجوداپنی فراخی کے نئگ ہوگی۔ اس لیے کہ مجھے ڈرتھا کہ اس دوران اگر مجھے موت آگئ تو مسسری موت ایمان پرنہیں آئے گی کہ اللہ کے حبیب سائٹا آئم مجھے سے ناراض ہیں۔ اور اس دوران اگر اللہ کے حبیب سائٹا آئم مجھے سے ناراض ہیں۔ اور اس دوران اگر اللہ کے حبیب سائٹا آئم نے پردہ فرمالیا تو میرا کیا ہے گا؟ مجھے کسی بل چین نہیں تھا، آرام نہیں تھا۔ میرا دن نہیں گزرتا تھا، میری رات نہیں گزرتی تھا، میری رات نہیں گزرتی تھا، میری رات نہیں گزرتی تھی۔

کہتے ہیں:اسی حال میں مجھے حب لیس دن گزر گئے ۔مسیں بہت Depressed Condition (ہے چینی) میں گز ارا کر رہا تھا۔ گھر سے باہر نکا آتو مجھایک آ دمی ملاء کہنے لگا: عنسان کے بادشاہ نے ایک رقعہ بھیجا ہے۔ میں نے رقعہ برط ھا،عیسائی بادشاہ نے لکھاتھا کہ میں نے سناہے کہ آپ کے صاحب نے آپ سے بول حال بند کروی ،آپ ہمارے یاس آ جائے ،ہم آپ کی عزت ا فزائی کریں گے،ہم آپ کو یہاں بہت سہولت کی زندگی گزارنے کاموقع دیں گے۔وہ صحابی کہنے لگے: میں نے بیر قعہ بڑھامیری آئکھوں میں آنسوآ گئے۔ میں نے بیکھا کہ ایک تو میرے اوپر آز ماکش آئی ہے اور دوسرامیں اثنا گرگیا ہوں کہاب کا فرلوگ مجھ برطمع کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ جا کرمل جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قاصد کے سامنے اس کاغذ کے گئی پرزے کیے، تندورجل رہاتھا، میں نے آگ کے اندروہ خط چینک دیا،اورا سے میسج پہنچا دیا كخبر دار!ميرے بارے ميں بيمت سوچنا۔ ديکھيں! جوتو ہے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھرایسامعاملہ کرتے ہیں، پھراللہ ان کی توبہ کو قبول بھی فر مالیتے ہیں۔(حامع الاصول:۲/۱۷۱)

#### (4) Ling (4

#### الشكال @

توبة توكر لي اليكن گناموں كى ياديں جان مبيں چھوڑتيں:

، تبھی تبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں توبہ تو کرنا چاہتی ہوں ،مسگر پرانی یا دیں عذاب بن چکی ہیں ، ہرونت ذہن میں پرانے خیالات آتے ہیں۔

اییا ہوتا تو ہے، گراس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہییں ،اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ وہ ہماری ان یادوں کو جمن سے ختم کردیں۔اور دل کے اندراللہ کی یاد کو جمادیں۔اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔دعائیں کرنی چاہیں:

ٱللَّهُمَّ اِتَّا لَجُعَلُك فِي نُحُوُرِ هِمْ وَنَعُوْذُبِك مِنْ شُرُورِ هِمْ

ٱللَّهُمَّدُ اسْتُرُ عَوْرَ الْتِنَا وَامِنُ رَوْعَالِنَا

ان دعاؤں کے مانگنے سے اللہ تعالیٰ ذہنی یا دوں کوٹھیک کر دیتے ہیں۔

## اشكال@:

کیااعتراف گناہ ضروری ہے؟

مجھی بھی شیطان ذہن میں بین خیال ڈالٹا ہے کہ کیا گنا ہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟

جی ہاں!اللہ تعالیٰ کے سامنے گنا ہوں کااعتراف کرنا ضروری ہے۔ دنسیا میں اعتراف کرلیں تو معافی مل جائے گی ، وگرنہ جہنم میں حب کر تو ہرگٹ ہ گار اعتراف کرے گا۔ قرآن مجید میں سور ہ ملک میں ہے کہ جہنیوں سے فرشتے یوچھیں گے:

﴿ٱلمُ يَأْتِكُمْ نَنِيُرٌ﴾

'' کیاتمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟''

وہ کہیں گے:

﴿بَلِّي قُلُ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾

''ہاں! ہمارے یاس ڈرانے والاتو آیا تھا۔''

﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴾

'' کاش ہم سنتے یا ہمارے پاس کوئی عقل کی رکّی ہوتی تو آ ج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے ۔''

﴿فَاعْتَرَفُوا بِنَانُبِهِمُ فَسُحْقًا لِّأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ﴾

اپنے گناہوں کااعتراف کریں گے۔

معلوم ہوا کہ انسان کو گنا ہوں کا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا مسیس کرلے گا تو تو بہ کی وجہ سے گناہ دھل جائیں گے، ورنہ جہنم میں جا کرتو ہر بہت دہ گنا ہوں کا اعتراف کرے گا ہی ہیں۔اسی لیے حدیث پاک میں دعاسکھائی:

(اَكُوْءُ لَكَ بِينِعُمَةِ لِكَ عَلَى ٓ وَ اَكُوْءُ بِذَنْهِى)) (الجامع الصغير للسيوطى: ٢٨٠١) ''الله! ميں نعمتوں كا اعتراف كرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں كا بھى اعتراف كرتا ہوں \_''

اشكال ١

گناہوں سے کے ہی نہیں پاتے تو تو بہ کیسے کریں؟

مجھی شیطان دل میں بیرخیال ڈالتا ہے کہ تو بہتو میں کرتی ہوں،مگر میں گناہ

سے پی نہیں سکتی ،میرانفس بہت خراب ہے۔ بھئ! میں نہیں پی سکتی ،میرااللہ وقو مجھے بچاسکتا ہے۔ آپ تو بہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر نظرر کھے۔اللہ مہر بانی فر ما کرانسان کے دل میں گناہ کی نفرت ڈال دیتے ہیں ،انسان کی طبیعت گناہ سے اچاہ کر دیتے ہیں ،انسان کو گنا ہوں سے محفوظ فر مالیتے ہیں۔

اورایک اس کا بہترین طریقہ کہ آپ اگر کمزور ہیں تو کسی اللّٰہ والے کے ساتھ مل کر آپ گنا ہوں سے بچی تو بہ کے کلمات پڑھ کیں۔ یہ تو بہ کے کلمات کسی اللّٰہ والے کے ساتھ مل کر پڑھنے کی ایک برکت ہوتی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ تو بہ کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی نبی کریم مالیٰ ﷺ کوفر ماتے ہیں:

﴿فَاسْتَقِمُ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تِتَابَ مَعَكَ ﴾ (حود:١١٢)

''اے مُیرے حبیب مَالِیْلَا آپ بالکل سید ھے رہیے، جیسے آپ کو تکم دیا، اوروہ بھی جو آپ کے ساتھ کل کرتو بہ تا سب ہوئے۔''

صحابہ بھی نبی علیائیا کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے۔اس لیے جو بندہ اپنے آپ کو کمز ورمحسوس کرے، وہ اللہ والوں کے ساتھ تو بہ کے کلمات پڑھ لے،اللہ تعالیٰ مہر بانی فر مادیتے ہیں۔

## بیعت کی برکت سے دہریے کی توبہ:

ہمارے حضرت مرشدِ عالم بُخالَة کا واقعہ ہے۔ ایک گھر میں گئے، وہ بڑے علم کا کا گھرتھا۔ وہ عالم خودیہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آٹھ کے قریب بیٹے تھے۔ پانچ بیٹے تھے، تین بیٹیاں تھیں۔ سب عالم، حافظ، قاری مفتی تھے، سب نیک تھے۔ '' ایں خانہ ہمہ آفتاب است'' گھر کا ہر بندہ ایک روش سارے کے مانند تھا، گر کہتے ہیں کہ میراایک بیٹا ایسا تھا جوتعلیم حاصل کرنے کے لیے

## (مَا تَن عُرْهِ كَا اللَّهِ اللَّ فرانس چلا گیا تھا۔ وہاں جا کروہ دہر ہیہ بن گیا، دین کوما نتا تھا، نہ خدا کوما نتا تھا۔ اب ہم میاں بیوی راتوں کوروتے رہتے تھے کہ بیصرف بے نمازی ہی نہیں ، بیہ سرے سے کا فریج، خدا کو بھی نہیں مانتا۔ ایک دن بیوی پیکنے لگی: ہم کے تک حضرت سے بیہ بات چھیا ئیں گے۔ دیکھسیں! ران کے او پر بھی اگر پھوڑا بن جائے تو ڈاکٹر کے سامنے پھرران کو کھولنا پڑتا ہے۔اس طرح جب کوئی ایسی بات ہوجو پوشیدہ ہوتوشنخ کے سامنے اس کو بتا ناپڑتا ہے، تا کہ اس کاعلاج ہوسکے یو بیوی کے کہنے پر میں نے ایک دن حفرت سے کہا کہ حفرت! آپ ہارے گھر کے سب لوگوں سے اتنے خوش ہیں ، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ سب بیجے نیک ، متقی، یر ہیز گار ہیں۔ایک اور بھی میرابیٹاہے، آج تک آپ کے سامنے ہیں آیا، وہ دہر ہیہہ،وہ پڑھنے کے لیے فرانس چلا گیا تھا، دہر ہیہ بن کروالیسس آیا۔ہم اینے دل کا بیٹم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ۔حضرت نے فرمایا کہ اچھا!اپنے اس بچے سے کہو کہ میرے ساتھ مل کر پچھ کلمات پڑھ لے۔ چنانچہ انہوں نے اوران کی الميه نے مل كراس بچے كوسمجھايا كه بيٹا! حضرت كے ساتھ مل كر بچھ كلمات يڑھاو۔ بیٹے نے کہا: میں اسلام کونہیں مانتا، میں خدا کونہیں مانتا، میں کیا کلمات پڑھ لوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا کہ کیا مانواور کیا نہ مانو؟ میں نے

ساتھ مل کرتو بہ کے کلمات پڑھ لیے۔ اللہ والوں کے ساتھ مل کرتو بہ کے کلمات پڑھنے میں بھی کچھ تا ثیر ہوتی ہے،

اتناہی کہاہے کہ میرے ساتھ مل کرتوبہ کے کلمات پڑھاو۔ جب ماں باپ نے

خوب مجبور کیا تو وہ کہنے لگا: اچھا! میں آپ لوگوں کی خاطریہ بات کر لیتا ہوں ،مگر

میں دین کواور خدا کونہیں مانتا۔اتنا کہنے کے باوجوداس نے ہمارے حضرت کے

#### (الإنكانير (الفريزية (الفريزية (الفريزية (الفريزية (الفريزية (الفريزية (الفريزية (الفريزية (الفريزية (الفريزية

اللہ نے دل بدلناشروع کردیا۔ کرتے ایک سال کے بعداس نے اسلام قبول کرلیا، پھراس کے بعدوہ نیک بنا، علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کہ وہ بیعت ہوا اور پانچ چھسال کے بعد حضرت نے اس کوخلافت عطاکی، الحمدللت، ہزاروں لوگ اس نوجوان کی وجہ سے نیکی کے اوپر آگئے۔ ذراغور سیجے کہ کہال وہ بحب ایکان سے محروم تھا اور کہاں اللہ والوں کے ساتھ مل کر تو بہ کے کلمات پڑھ لیے، اللہ نے اس کو ہوروں کو ہدایت دینے والا بنادیا، اللہ کی رحمت اور مہر بانی ہوتی ہے۔

#### اسشكال 🛈

## الله بخشنے والا ہے، تو بہ کی کیا ضرورت؟

کبھی بھی زہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا! اگر میں نے بہت گناہ کیے ہیں،
اللہ غفور رحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ بخشس دیں
گے، لیکن اگر موت کے وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہوئی، چرکیا ہے گا؟
کیونکہ گنا ہوں کی ایک بڑی تا ثیر ہے تھی ہے کہ موت کے وقت کلمہ کی توفیق چھین
لی جاتی ہے۔

ہمارے ایک قریبی دوست ڈاکٹر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے پینتیس سال ایمر جنسی وارڈ کے اندرگز ارے۔ میری عادت تھی کہ جس بندے کا بھی آخری وقت ہوتا، آخری کھوں میں اسے کلمہ یا دولا تا تھا۔ فر ماتے ہیں کہ میرا تجربہ بیہ ہے کہ سومیں سے پانچ ایسے ہوتے تھے جواونچی آ واز سے کلمہ پڑھتے تھے اور باقی کوکلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی تھی۔علمانے بیاکھا ہے کہ جو کبیرہ

#### ﴿ الْمَا فِينِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ ال

گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر زندگی میں توبہ نہ کریں تو موسے کے قریب زبان پر فالج پڑ جاتا ہے۔ اس وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے، زبان حرکت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر!اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے سچی توبہ کرلیں۔

# توبهر كے متعلق چند سوالات

جب انسان تو بہ کے لیے تیار ہو جائے اس کے ذہن میں پچھ سوال ہوتے ہیں۔آیئے!ان سوالوں کے جوابات بھی سن لیجیے۔

سوال 🛈

کیا گناہ سرز دہونے سے پہلی توبہٹوٹ جاتی ہے؟

ایک سوال ذہن میں بیآ تا ہے کہ میں نے تو بہ کی پھراس کے بعد پھر گناہ سر زدہو گیا تو گئاہ سے بہلی تو بہ ٹوٹ گئی؟ اسس کا جواب سن لیجے!
گناہ سے تو بہ کی ، اللہ نے گناہوں کو معاف کردیا، اب اگر پچھ عرصے کے بعد پھر
گناہ ہوگیا، پہلی تو بہ ٹوٹی نہیں، بلکہ اب دوبارہ پھر تو بہ کرنی ضروری ہوتی ہے۔
اس کی مثال یوں سجھے: آپ کے سیل فون میں میسجز تھے، آپ نے ان کوڈ یلیٹ کردیا۔ تھوڑی دیر بعد نیا میسے آگیا، نئے تیج کے آنے سے پرانے میسے کہ سیں واپس تو نہیں آجاتے، وہ تو ڈیلیٹ ہو چکے۔ اسی طرح تو بہ سے پہلے گناہ معاف ہو چکے، اگر دوبارہ گناہ سرز دہوگیا تو اس گناہ سے نئے سرے سے دوبارہ تو بہ کرنی چاہیے۔

#### ﴿ وَمُوالِي مُوْرِكَ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مِلْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### سوال 🛈

کیاایک گناہ کے ہوتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ کی جاسکتی ہے؟ ایک بات ذہن میں بیآتی ہے کہ کیا میں ایک گناہ کوکرتے ہوئے دوسرے گناہ سے تو بہ کرسکتی ہوں؟ مثال کے طور پر: میں پر دہ بھی نہیں کرتی اور میراکسی غیرمحرم مرد کے ساتھ تعلق بھی تھا،اب میں غیرمحرم مرد کے ساتھ تعلق والے گٺاہ ہے تو بہ کرنا چاہتی ہوں تو کیا میری وہ تو بہ قبول ہوجائے گی؟۔جی ہاں!ایک گناہ کے ہوتے ہوئے دوسرے گناہ سے انسان توبہ کرے تو دوسرے گناہ سے انسان کی تو یہ قبول ہوجاتی ہے۔ ہوسکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہلے گناہ سے تو پہ کی بھی تو فیق عطا فر ما د ہے۔اسی طرح ایک بے نمازی عورت ہے، وہ پر دہ بھی نہیں کرتی ۔ وہ کہتی ہے کہ میں پر دہ تو ابھی نہیں کرسکتی الیکن میں نماز پڑھن شروع کردیتی ہوں۔ بہت اچھا! آپنماز شروع کردیجیے،نماز کی برکت سے اللّٰہ پردے کی بھی تو فیق عطا فر ما دیں گے۔تو معلوم ہوا کہ ایک گناہ کے ہوتے ہوئے انسان اگر دوسر ہے گناہ ہے تو بہ کر ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو حب اتی ہے۔ پھراس کی برکت سے اللہ پہلے گناہ سے تو بہ کی بھی تو فیق دے دیتے ہیں۔ سوال 🏵

## بہت ساری نمازیں اور روزے قضا ہو چکے ،توبہ کیسے کریں؟

ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میر ے ذمے بہت ساری قصن نمازیں ہیں ، قضاروز ہے ہیں ، میں کیا کروں؟ مجھے تو زندگی کے پندرہ سال ہو گئے ، میں نے نماز نہیں پڑھی ۔ تو بھئی!اگر پچھسلی قضا نمازیں باقی ہیں تو روز انہ

#### (المَالِيَةِ فِي (الْهِلِيَّةِ اللَّهِ فِي الْهِلِيَّةِ اللَّهِ فِي الْهِلِيِّةِ اللَّهِ فِي الْهِلِيِّةِ اللَّ

پانچ نمازیں پڑھنی شروع کردیجے۔ ہردن میں اپنی جوروز انہ کی نمازیں ہیں، وہ بھی پڑھیں اور ایک ایک نماز قضا بھی کریں۔ فجر کے دوفرض، ظہر کے چارفرض، عصر کے چارفرض، مغرب کے تین فرض، عشا کے چارفرض اور تین وتر ..... بیکل سترہ رکعتیں ہنتی ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہی وقت میں بیسترہ رکعتیں پڑھ لیں اور چاہیں تو ہرنماز کے بعدان کے فرض جو قضا ہوئے ان کوا دا کرلیں۔ روز انہ اگر آپ ایک دن کی قضا نماز پڑھتی رہیں تو پندرہ سال میں پندرہ سال کی قضا نماز پڑھتی رہیں تو پندرہ سال میں پندرہ سال کی قضا نماز بڑھتی رہیں تو پندرہ سال میں پندرہ سال کی قضا

ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ بیس بیس سال کی قضا نمازیں اداکیں، کئی کئی سال کے انہوں نے روزے رکھے۔ اسی طرح سردی کے موسم میں روزے رکھنے شروع کر دیں، اللہ تعالی آسانی فرمادیتے ہیں۔ تو قضا نمازیں اور قضا روزے رکھنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ تعالی کے پاس قسط پہنچنی شروع ہوجائے۔ اگراس دوران بھی موت آگئی تو اللہ تعالی فرما ئیں گے: میرے بسندے نے قرضہ تو اداکر نا شروع کر دیا تھا، چلو بقیہ میں اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہوں۔

سوال 🕜

## دوسرول کی غیبتیں بہت کیں ،تو بہ کیسے کریں؟

ایک سوال ذہن میں بیآتا ہے کہ میں نے تومختلف عورتوں کی بہت غیبت کی تواب ان سے توبہ کیسے کروں؟ تربھئ! بیغیبت جو ہے بیہ حقوق العباد میں سے ہے، بہتر توبیہ ہے کہ جس بندے کی غیبت کی اس بندے سے معافی مانگی جائے۔ اس کو بتایا جائے کہ اگر آپ کے حقوق میں مجھ سے کوئی کی ہوگئ تو مجھے معاف کر

دیں۔ بیمت کہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں بیر بیکہا، ورنہ تو د مشمنی ہو جائے گی۔ایک جزل بات کر دیں کہ جی مجھ سے آپ کے بارے مسیں کوئی کو تاہی ہوگئی ہوتو معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ اس نے معاف کر دیا تو بھی معاف سسن کرمسکرا پڑی تو بھی معاف سسناموشی کرلی تو بھی معاف ہوجائے گی۔ دنیا میں معافی مانگنی بہت آسان ہے۔

## سوال 🕲

## ا گرقل ہو گیا ہوتو کیااس کی بھی تو بہ ہوسکتی ہے؟

اورا گرکوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے توکسی بندے کوئل کیا، میں کسیا کروں؟ شریعت نے کہا کہ ایک تواللہ سے معافی مانگے جس کے خکم کوتوڑا گیا، دوسرا جواس کے وارث ہیں ان کوقصاص ادا کرے، دیت ادا کرے اور تیسرا جس کوئل کسیا اس بندے کی طرف سے استغفار کرے ۔ تین کا مول کے کرنے پراللہ تعالیٰ گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔

## سوال 🛈

## كسى كامال چرايا موتواس كى توبەكىسے؟

اگر کوئی ہے کہے کہ میں نے تو کسی کا مال چوری کیا تھا، میں تو بہ کیسے کروں؟
اس مال کو واپس کرنا ہوگا، اگر وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے در ثا کوکر دیں ۔ اگر بیہ
پیچھی نہیں تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں ، نیت کریں کہ اس کا جوثو ا ب
قیامت کے دن ملے گا، اس حق والے کو اللہ وہ ثو اب عطا فر ما دیں ۔ تو اس طرح
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی ۔

بیمختلف سوالات تھے جوذ ہن میں آتے ہیں۔

## توبه كاطريقه:

اب توبه کاطریقه بھی من کیجے! سیدناصہ دیق اکبر ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ ہیں نے فرمایا:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يُنْهِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ»

''جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے پھروہ کھڑا ہوتا ہے اور وضوکرتا ہے اور دو رکعتیں نماز پڑھتا ہے''

(﴿ ثُمَّةَ يَسْتَغَفِوْ اللهُ لِنَّالِكَ النَّانَ فِي اللهُ لَهُ) ﴿ كَزَالِعمالَ: ١٠٢٥) '' پھروہ استغفار كرتا ہے ، اللہ اس كے گنا ہوں كومعاف فرمادية ہيں۔' تو ہميں بھی اپنے تمام چھوٹے بڑے گنا ہوں سے توبہ كے ليے دور كعت صلاۃ التوبة پڑھنی چاہيے۔عشاء كے بعد بھی پڑھ سكتی ہيں ، تہجد كے وقت بھی پڑھ سكتی ہيں ، دن كے اوقات ميں بھی پڑھ سكتی ہيں۔ جب گنا ہوں سے توبہ كرنے كی نيت ہو، وضوكر كے دور كعت نفل پڑھييں اور اللہ سے دعا مانگيں:''اللہ! مسيں گنا ہگار بندى آج گنا ہوں كوچھوڑنے كا ارادہ كر رہی ہوں ، مير ہے او پر مهر بانی فرمادينا ، ميرى توبہ كو قبول كرلينا۔'' جب بندہ اللہ تعالى سے عاجزى كے سے اخر مانگيا ہے ، اللہ تعالى توبہ كوقبول فرما ليتے ہيں۔

الله کا در بھی نہ چھوڑیں:

ابن قیم میشاند نے ایک عجیب واقعہ لکھاہے، امیدہے کہ آپ اس کودل کے

کانوں سے نیں گی۔

فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی میں جارہاتھا، میں نے ویکھا کہ ایک ماں اپنے
آٹھنو سال کے بچے سے خفا ہورہی تھی، کہدرہی تھی: توضدی بن گسیا ہے،
نافر مان بن گیا ہے، تو میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں ما نتا، اگر تو نے میری
بات نہیں ما نی تو دفعہ ہو جا اس گھر سے ۔ ماں نے غصے سے جو اس بچے کو دھکا دیا
وہ بچہ گھر سے باہر آکر گرا ۔ مال نے دروازہ بند کر دیا ۔ ابن قیم مُین فرماتے ہیں
کہ میں وہیں کھڑا ہو گیا ہے دیکھنے کے لیے کہ ہو تا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ بچپ تھوڑی
دیر توروتارہا، پھروہ کھڑا ہو ااور ایک طرف اس نے چلنا شروع کر دیا، جب چلتے
چلتے گلی کے و نے پر پہنچا تو پھر کھڑا ہو کر پچھسو چنے لگا: پھر آہستہ و سے ممول سے
واپس آگیا ۔ تھکا ہوا تھا، اس کو مار پڑی تھی، اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اس
کو نیند آگئی، وہ سوگیا ۔

تھوڑی دیر بعد ماں نے کسی ضرورت کے تحت دروازہ کھولا، دیکھا کہ بچہ دہلیز کے اوپرسویا ہوا ہے۔ ابھی اس کا غصہ ٹھنڈ انہیں ہوا تھا، وہ پھراسے مار نے لگی، کہنے لگی: تم جاتے کیوں نہیں یہاں سے؟ اگرتم نے میری بات نہیں مانی تو چے جاؤیہاں سے۔ جب ماں نے اس کو دوبارہ ڈانٹ ڈپٹ کی تو وہ دوبارہ اٹھا، اسی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا: امی! جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا ویا تھا، اسی آنکھوں میں آنسو تھا، کہنے لگا: امی! جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا دیا تھا، میں کے دل میں سوچا تھا کہ میں چلاجا تا ہوں، میں کسی کا نوکر بن جاؤنگا، میں کسی کی مزدوری کرلوں گا، مجھے کچھ کھانے میں کسی کے جوتے صاف کرلوں گا، میں کسی کی مزدوری کرلوں گا، مجھے کچھ کھانے کو بھی مان جائے گا، رہنے کو بھی جگہ مل جائے گی۔ بیسوچ کرمیں یہاں سے حب ل پڑا تھا، مگر جب میں گلی کے کونے پر پہنچا، تو میر بے ذہن میں بیہ بات آئی کہ مجھے کھانا بھی مل جائے گا، دہنے کو بھی میں جائے گا، دہنے کو بھی مل جائے گا، دہنے کو بھی میں جائے گا، دہنے کو بھی مل جائے گا، دہنے کو بھی میں جائے گا، دہنے کا دہنے کو بھی میں دیں جائے گا، دہنے کو بھی میں جائے گا، دہنے کی دہنے کا دہنے کو بھی میں کی میں دور کی کو بھی میں دور کے کہنے کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی

#### (طَابَخِتِم ﴿ الْهِيْنِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللّ

محبت ای سے ملنی ہے، وہ محبت مجھے دنیا میں کہیں نہسیں ملے گا۔ ای ابیہ سوچ کر میں واپس آگیا۔ میں تواسی دروازے پر ببیٹا ہوں، تو مجھے چوڑ کر کہیں نہسیں ہو، تو مجھے مارے یا ڈانٹے، ای امیں تمہارا بیٹا ہوں، میں تجھے چوڑ کر کہیں نہسیں جاتا تو ماں جاتا۔ جب بیچے نے یہ بات کی کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا تو ماں کی مامتا جوش میں آگئ، اس نے بیچ کواٹھا یا، اپنے سینے سے لگالیا۔ مسسرے بیٹے! اگرتم یہ بیچھتے ہو کہ جومجت میں تمہیں دے سی ہوں، دنیا میں کوئی دوسرانہیں دے سکتا، آؤ! میرے گھر میں آجاؤ۔ ابن قیم میرے گھر میں آجاؤ۔ ابن قیم میرے گھر میں آجاؤ۔ ابن قیم میرے گھر میں آجاؤ۔ دو از دواز ونہیں چھوڑ ا، اگر کوئی گنا ہگار بندہ اللہ کے دروازے پر آجائے اور سے درواز ونہیں چھوڑ ا، اگر کوئی گنا ہگار بندہ اللہ کے دروازے پر آجائے اور سے کھے:

الهِی عَبُدُك الْعَاصِی اَتَاكَ مُقِرًّا بِالنُّنُوبِ وَ قَلْ دَعَاكَ وَ اِنْ تَعْفِرُ فَأَنْتَ لِنَاكَ اَهْلَ وَ اِنْ لَاتَعْفِرُ فَأَنْتَ لِنَاكَ اَهْلَ وَ اِنْ لَاتَعْفِرُ فَمَنْ يَرْحُمْ سِوَاكَ

'' تیرا گناہگار بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے ،اللہ! اپنے گناہوں کاوہ اقرار کرتا ہے اور آپ کے دربار میں بیا قرار کرتا ہے ،اللہ اگر آپ معاف کردیں تو آپ کو بیربات بھی ہے۔اے اللہ! اگر آپ دھکا دے دیں تو آپ کے علاوہ کون ہے رحم کرنے والا۔''

انسان جب اس طرح الله ہے معافی مانگتا ہے پھراللہ تعالی ایسے بندے کی تو بہ کو قبول فرماتے ہیں ، گنا ہوں کو معاف کردیتے ہیں۔

## ايك نوجوان كي توبه:

چنانچہ گناہوں سے توبہ کس کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے؟ اس بارے میں ایک واقعہ من کیجیے، تا کہ بات مکمل ہوجائے۔

بنی اسرائیل کےایک نو جوان کا بیروا قعہ وہب بن منبہ ﷺ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

كَانَ فِي زَمَنِ مُوْسَى اللهُ شَابُّ عَاتٍ مُّسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ

''موسی عَلَيْلِلَا كے زمانے میں ایک نوجوان تھاجو بڑا بدكارتھاءا پی جان پر بڑاظلم كرتا تھا۔''

بستی والوں نے اس سے تو بہ کروائی اور کہا کہ اب اگر بدکاری کروگے تو ہم بستی سے نکال دیں گے۔ پچھ عرصہ تو وہ تو بہ پر قائم رہا، پھروہ زنا کا مرتکب ہوا، بستی والوں نے اس کوخوب سزادی۔ مارپیٹ کی اور مارنے پیٹنے کے بعداس کو بستی سے دھکا دیا کتم یہاں رہنے کا قابل نہیں، ذلیل کر کے اس بستی سے اس نو جوان کو نکال دیا۔

فَأَخْرَجُوْهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوْءِفِعْلِهِ

''انہوں اس کوبستی سے اس کے برے کا موں کی وجہ سے نکال دیا۔'' وہ نو جوان آ گے شہر کے باہرایک ویرانہ تھا، وہاں جا کررہنے لگ گسا۔ سر دی کا موسم تھا، اس کے پاس بستر بھی نہیں تھا، پورے کپڑے بھی نہ تھے، اس کو بخارآ گیا۔ دوابھی پاس نہ تھی ، کھانے پینے کو کوئی چیز بھی نہتھی، چنانچہ اس حال میں اس نو جوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی ۔ جب موت آنے لگی تو اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا

#### ﴿ وَالْمُؤْمِدُ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَحَضَرَ تُهُ الْوَفَالَةُ فِي خَرِبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَالِ اسے شہرکے دروازے برموت آگئی۔

فَأُوْتِي اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّى مُوْسَى لِيَهُ

الله تعالى نے موسی علیاتیا کی طرف وحی نازل فرمائی اور پینمبر علیاتیا کویی

فرمايا:

إِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَا لِي حَضَرَ هُ الْمَوْتُ

میرے اولیامیں سے ایک ولی کوموت آگئی ہے۔

ڣؘٲڂڞؙۯڰؙۅؘۼٙۺؚڶؙڰؙۅٙڝٙڸۨۼڷؽ<sub>ڰ</sub>۪

آپ وہاں پرجائے اوراس کوشسل دیجیےاوراس کی نمازِ جناز ہ پڑھے۔

وَقُلُ لِّمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لِأَغْفِرَلَهُمْ

اوراعلان کردیجیے! جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ آ کراسس کا جنازہ پڑھ لے، میں اس کے گنا ہوں کوبھی معاف کردوں گا۔

وَاحْمِلُهُ إِنَّ لِأُكْرِمَ مَثْوَاهُ

اسے دفن کردیجیے، تا کہ میں اپنے ولی کی عزت افزائی کروں۔

فَنَادى مُوْسَى الله فِي يَنِي اسْرَائِيْلَ

موسى على الله عن اسرائيل كاندراعلان كرواديا:

لوگو!اللہ کے ایک ولی کی وفات ہوگئی جو جنازہ پڑھے گا اس کے گناہ

معاف ہوجا ئیں گے۔

فَكَثُرُ النَّاسُ

لوگ بڑی تعدا دمیں وہاں اکٹھے ہو گئے۔

#### (طَابَكُ فَيْرِهِ) (﴿ الْكِلِيْكِ الْكِلِيْكِ الْكِلِيْكِ الْكِلِيْكِ الْكِلِيْكِ الْكِلِيْكِ الْكِلِيْكِ الْكِ

فَلَبَّا حَضَرُ وُاعِرَفُوْهُ

جب لوگ آ گئے ،اس بندے کو پہچان لیا۔

فَقَالُوْا: يَانَبِيَّ اللهِ! هٰنَاهُوَ الْفَاسِقُ الَّذِي ٓ اَخْرَجُنَاهُ

اے اللہ کے نبی ایتووہ فاسق ہے،جس کوہم نے باہر نکال دیا تھا۔

فَتَعَجَّبَ مُوْسىمِنُ ذٰلِكَ

موسی علیالِتَلِا بڑے حیران ہو گئے۔

فَأُوْتَى اللَّهُ إِلَيْهِ

الله نے موسی علیائلا کی طرف وحی نازل فر مائی

صَدَقُوْا وَهُمُرشُهَدَائِنُ

بیلوگ میک کہتے ہیں: سچی بات کررہے ہیں۔

إِلَّا آنَّهُ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ فِي هٰذِيهِ الْخَرِبَةِ

بات بیہے کہاس نو جوان کو جب اس ویرانے میں موت کا وقت آیا۔

نَظَرَ يُمُنَةً وَّ يُسْرَةً فَلَمْ يَرَ حَمِيمًا وَّلَا قَرِيبًا

اس نو جوان نے دائیں نظر ڈالی بائیں نظر ڈالی۔کوئی اس کا دوست بھی پاس نہیں تھااور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔

اس نے کہا:اللہ!ویرانہ ہے، نہ میری ماں پاس ہے، نہ بیوی پاس ہے، کوئی اپنانہیں جسے میں اپناغم سناسکوں ۔ یااللہ!اکیلا ہوں، تنہا ہوں ۔

> وَرَاى نَفْسَهُ غَرِيْبَةً وَّحِيْدَةً ذَلِيْلَةً أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا

اس نے اپنے آپ کوا کیلااور ذلیل پایا۔

فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىَّ

اب میراید حال ہے،اس سمیرس کے حال میں اس نوجوان نے آسان کی

طرف نظرا ٹھا کر دیکھااور کہا:

الهِن! عَبْلُامِّنْ عِبَادِكَ غَرِيْبٌ فِي بِلَادِكَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ عَنَابِي يَزِيُلُ فِي مُلْكِكَ

یااللہ! تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، مجھے میرے وطن سے دھکے دے کر نکال دیا گیا،اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی تو میں آپ شان بڑھ جائے گی تو میں آپ سے بھی مغفرت طلب نہ کرتا۔

وَلَيْسَ لِي مَلْجَأُ وَّلَا رَجَاءً إِلَّا ٱنْتَ

الله! تير في سواميري كوئي جائے بناه نهيں اور ميري كوئى اميدگاه نهيں۔ وَقَلْ سَمِعْتُ قِيمَا آنَزَلْتَ آنَّكَ قُلْتَ: (آنِّى اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ) فَلَا تُغَيِّبُ رَجَائِي

اور میں نے ریجی سناہے کہ آپ نے موسی علیائیل کی طرف پیغام بھیجا ہے۔ اللہ! میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا۔

يْمُوْسَى ٱفَكَانَ يَعْسُنُ بِي ٱنْ ٱرُدَّهُ

ا ہے موسی! کیا بیا چھا کگتا تھا کہ میں اس نو جوان کی فریا دکور دکر دیتا۔

وَهُوَ غَرِیْبُ عَلَی هٰذِبِوْالصِّفَةِ فَتَوَسَّلَ إِلَیَّ بِی وَتَطَرَّعَ بَیْنَ یَدَیَّ اور وہ بے وطن تھا ،اس نے میری رحمت کے مجھ کو واسطے دیے میرے سامنے گڑگڑا مااورخوب رویا۔

وَعِزَّقِ؛ سَالَنِي فِي الْمُنْلِنِينِينَ مِنْ آهُلِ الْأَرْضِ بَمِيْعًا لَوَهَبُّهُمُ لِلُلِّ خُنَتِهِ

اگروہ ساری دنیائے گنا ہگاروں کی بخشش کی مجھےسے منسریاد کرتامسیں

پروردگاراس کی اس سمپری کی وجہ سے اور فریاد کی وجہ سے جواتنی عاجزی سے اس نے کی میں دنیا کے سارے گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتا۔

الله اکبر الله! آپ کتنے کریم ہیں! اتنابڑا گناہ گار جھے لوگ بستی سے نکالتے ہیں، اگروہ موت سے پہلے آپ کے سامنے فریاد کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اتنی اچھی اس نے فریاد کی ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کرتا میں ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کردیتا۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں:

يُمُوْسى! أَنَا كَهُفُ الْغَرِيْبِ وَحَبِيْبُهُ وَطَبِيْبُهُ وَرَاحِمُهُ

(كتاب التوابين ص١٩)

جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں پناہ گاہ ہوتا ہوں۔جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا ،اس کا دوست تو میں ہوتا ہوں۔اورجس کا طبیب کوئی نہسیں ہوتا ،اسس کا طبیب میں ہوتا ہوں۔اورجس کا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ،اس پررحم مسیس پرور دگارکرتا ہوں۔

## ہم توبہ کرتے ہیں:

جباللہ! آپات کریم ہیں، اسے مہربان ہیں کہ ایک گناہگار کو اپنے
اولیا کے زمرے میں شامل فرمالیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں
ہم اپنے اللہ سے سچ طور پر اپنے سارے گنا ہوں سے معافی مانگیں۔اللہ ا ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما دیجے! قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فسنسر ما دیجے۔اللہ! ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت ہوگی؟ اللہ! ہم قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ! ہم

#### ﴿ وَطَالِمُ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ وَالْمَا مُدْرِكَ اللَّهِ إِلَّ

سے تو چنرکلوکاوزن نہیں اٹھا یا جاتا، قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر گنا ہوں کا وزن ہم کیسے اٹھا نیس گے؟ اللہ! ہم سے تو دنیا کی دھوپ کی گری برداشت نہیں ہوتی ، قیامت کے دن تیری جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اللہ! ہم پرمہر بانی فرماد بجیے۔ہم انسان ہیں،ہم بھول گئے،خطا ئیں کر بیٹھے، آج احساسس ہوا ،ہمیں گنا ہوں سے تو بہ کرنی چاہیے۔اے اللہ! ہم سچی تو بہ کرتے ہیں،ہم آپ سے ما نگتے ہیں،اللہ! ہم پرمہر بانی فرماد بجیے!اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گنا ہوں کومعاف فرماد بجیے!اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہمارے گنا ہوں کومعاف فرماد بجیے!

﴿ وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

Y Y Y



﴿ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَاوْلَادِكُمْ عَنُولًا لِكُمْ عَدُولًا فِي النَّانِ اللهُ عَلَيْ النَّانِ اللهُ النَّانِ النَّانِ اللهُ النَّانِ اللهُ النَّانِ النَّانِ النَّانِ اللهُ النَّانِ الْعَانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِيِّ الْمَانِي النَّانِ الْمَانِي النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ الْمَانِي النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ النَّانِ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمِنْ الْمَانِي الْمَانِي الْمِنْمِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمِنْمِي الْمِنْمِي الْم

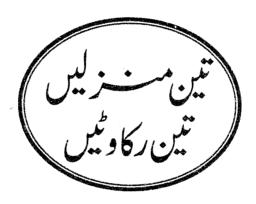

بیان بمحبوب العلماء والصلحاء، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمر نقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 10 فروری 13 02ء بروزاتوار، ۲۹ربیج الاول ۱۳۳۴ هستان



## تين منزليں تين رکاوڻيں

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ: فَأَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿ لَيَا يُنِّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ النَّ مِنْ اَزُوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِ كُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ﴾ (التغابي: ١٣)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

## آل اولا دراستے کی رکاوٹ ہیں:

الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ﴿ يَا يُنَّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ آ﴾ اے ايمان والو! ﴿ إِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِ كُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾ بِ شكتمهارى بوياں اور اولادين تمهارى دمن ہيں ﴿ فَاحْنَدُ وُهُمْ ﴾ ان سے ﴿ كَرَبُو۔

یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اولا دیں تو ماں باپ کی خیرخواہ ہوتی ہیں اسی طرح ہویاں ہوتی ہیں اسی طرح ہویاں بھی محبت کرنے والی ہوتی ہیں ، تو انہیں یہ کیوں کہا گیا کہ بعض ہویاں یا اولا دیں دشمن ہوتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی انسان ہوی کی محبت میں یا اولا دکی محبت میں آ کراللہ تعالی کے احکام کونظر انداز کر دیتا ہے، یا پھراللہ کے احکام کونظر انداز کر دیتا ہے، یا پھراللہ کے احکام کونوٹر دیتا ہے، تو وہ پھراس کے دوست نہیں ہوتے وہ گویا اس کے دشمن

ہوتے ہیں۔اسی لیے ہروہ چیز جوانسان کواللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روک دےوہ راستے کی رکاوٹ ہے۔

#### آج كاعنوان:

آج کے دور میں عجیب ترتیب ہے کہ مرد کے پاس مال ہوتوا سے خوش بخت سمجھا جاتا ہے اورعورت کے پاس جمال ہوتواس کوخش بخت سمجھتے ہیں۔ مرد کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کی زندگی میں جھوٹ سیج کا فرق نہ ہو، کوئی ان باتوں کونہیں دیکھتا۔ صرف بید دیکھتے ہیں کہ بیملٹی ملینر ہے، بیالینڈ لارڈ ہے۔ اگرعورت نیک ہے، پر دہ دار ہے، خوش اخلاق ہے، سلیقہ شعار ہے ان چیزوں کو بعد میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کی خوبصورتی کودیکھتے ہیں۔ توعورت کا حسین ہونا آج کے دور میں بخت بن گیا ہے، حالانکہ نیکوکاری کا ہونا سیر بخت کہلاتا ہے۔

تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ پچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر محسوس نہیں ہوتیں ،لیکن ہمارے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ چنانچہ تین منزلوں کی تین رکاوٹیں ہیں۔

- ① ۔ قبر ہماری منزل اورغفلت اس کی رکاوٹ ہے۔
- 🕀 آخرت ہماری منزل اور دنیااس کی رکاوٹ ہے۔
- ۔ تعلق باللہ ہماری منزل ہےا درنفس اس کی رکاوٹ ہے۔ ہمارے آج کے اس بیان کاعنوان یہی ہے۔

## قبرہماری منزل اورغفلت اس کی رکاوٹ ہے

اس حقیقت کوتو ہر شخص جانتا ہے کہ ایک دن اس نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ کیونکہ

> ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (العنكبوت: ۵۷) ''هرذى روح نے موت كاذا كقه چكھنا ہے۔''

کیکن عجیب بات ہے کہ ہم اس موت جیسی حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔اور غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں ۔ بیغفلت ہماری قبر کی منزل کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔

## غفلت دوری کا سبب بنتی ہے:

آپ اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے کہ دوست دوست سے ناراض ہوتا ہے کہ تم نے کال کیوں نہیں کی ؟ ملیج کیوں نہیں کیا ؟ کیا مطلب؟ تم نے مجھے یا دکیوں نہیں کیا ؟ گویا وہ شکایت کرتا ہے کہ تم نے غفلت کیوں برتی ؟

ما لک اپنے مزدور سے ناراض ہوتا ہے کہتم نے فلاں فلاں کام کیوں نہ سمیٹا؟ یعنی غفلت کیوں برتی ؟

بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہوتی ہے، آپ اتن دیر سے گھر آتے ہیں، گھر کے کام آپ کو یا دنہیں ہوتے ۔ کیا مطلب؟ کہ آپ غفلت برتنے ہیں۔ ماں باپ اولا دسے کہتے ہیں: تمہارے پاس ہمارے باس بیٹھنے کے لیے

وقت ہی نہیں ہے، یعنی تم ہم سے غافل ہو۔

گو یا غفلت ہی ہے جو بنیا دی طور پر دوری کا باعث بنتی ہے۔ اللّٰہ رب العزت نے ارشا دفر مایا:

> ﴿ وَ لَا تُكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ ﴾ (الاعراف:٢٠٥) "" تم غافلوں میں سے نہ ہوجانا" اس لیے کہ غافل ہو گے تو مجھ سے دور ہوجاؤ گے۔

> > حضرت عمر طالفة كاموت كويا دكرنا:

اسی لیے جوشخص اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے ،وہ دنیا کی مشقتوں میں رہ کر بھی آخرے کی تیاری میں لگار ہتا ہے۔

حضرت عمر طالنظ کے باس ایک انگوشی جس پرانہوں نے یا دوہانی کے طور پر لکھوا یا ہوا تھا:

﴿ كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظَّا يَا عُمَّرُ ﴾ (جامع الاحاديث للسيوطى: ٢٩٢٥٥)

(ا عمر! بند ي ك ليموت كي نفيحت كافى ہے۔ "

انہوں نے ایک صحافی ڈھٹٹ کو کہا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ رہا کریں اور مجھے وقاً فو قاً موت کی یا دولاتے رہا کریں۔ایک دن آپ نے انہیں فرما یا کہ ابتم کسی اور کام میں لگ جاؤ۔انہوں نے پوچھا:امیر المونین ! کیا اب موت کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں؟ حضرت عمر ڈھٹٹ نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کیا،جس کے چند بال سفید سے اور فرما یا: یہ سفید بال موت کی یاد دلانے کے لیے اب کا فی ہیں۔

## صحابہ شکالیہ موت کو یا دکرتے تھے:

صحابہ ڈٹاٹئو کی بیہ عادت مبار کہتھی کہ وہ حیلے بہانے سے موت کا تذکرہ چھیٹرتے رہتے تھے،اورموت کو یادر کھتے تھے۔

ایک دفعہ ایک جنازہ جارہا تھا اور لوگ بھی پیچھے چل رہے تھے تو کسی شخص نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ ایک صحابی ڈلٹٹؤ نے جواب دیا کہ یہ تمہارا جنازہ ہے۔ تو پوچھنے والا ذرا حیران ہوا۔ صحابی فر مانے لگے: اچھا!اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو یہ میرا جنازہ ہے۔ وہ اور زیادہ حیران ہوا۔ پھر آپ نے اس کو بات سمجھائی کہ اے دوست! جس نے جانا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب یا تمہارا جنازہ اٹھے گا۔

تومعلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ٹٹائٹ موت کو بکثرت یا دکرتے تھے۔

## نبي علينالوالم كى نصيحت:

نبى عَيْشَالِيّاً نے ارشا دفر ما یا:

(﴿ كُنْ فِى اللَّهُ نَيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ))( بَعَارَى، صديث: ١٣١٦) ''تم دنيا ميں ايسے زندگی گزارو جيسے کوئی پردين ہوتا ہے يا راستے ميں چلتا ہوا مسافر ہوتا ہے۔''

ہمارا بیتجربہ ہے کہ پردیس کو پردیس میں اپناوطن یاد آتا ہے۔ راستے میں چاتا ہوا مسافر اپنے بیوی بچوں کو، گھر کو یاد کرتا ہے۔ تو نبی عظیما کے فرمانے کا مقصد یہی تھا کہتم دنیا میں زندگی توگزارو، مگر آخرت والے گھر کو بھولونہیں۔ تم اس دنیا کے محلات میں زندگی گزارتے ہوئے قبر کی کال کوٹھٹری کومت بھول جانا۔ ہم

#### ﴿ الْمُعْلِكُ فِي الْهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

د نیامیں جتنے بھی مزے اٹھالیس ،ایک دن تو آخر د نیا سے جانا ہے۔ نبی عظامیا ہے۔ ارشا دفر مایا:

## ٱػٛؿۯؙۅٛٳۮؚػڗۿٳۮؚڡؚڔٳڷڷؘۜڽۜٛٳؾؚۑؘۼ۬ؽٳڵؠٙۅٛۛۛۛ

(ابن ماجه، حدیث: ۳۲۵۸)

''لذتوں کوتو ڑ دینے والی چیزموت کو یا دکیا کرؤ''

## مرتے مرتے بچنااور بچتے بچتے مرنا:

چنانچدایک بزرگ تھے۔ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا، حضرت! فلال بندہ تو مرتے مرتے بچاہے۔وہ مسکرا کر کہنے لگے:وہ مرتے مرتے کیا بچاہےوہ بچتے بچتے مرے گا۔ بالآخرتو بندے نے مرنا ہی ہے۔اب جب غفلت آ جاتی ہےتو پھرانسان کوموت بھول جاتی ہے۔

## غفلت کی چند صورتیں:

غفلت کی چند صور تیں ہیں۔

ایک صورت بیہ ہے کہ موت سے بے پرواہی ہو۔ جیسے آج انسان کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر مال و دولت ، کھانا پینا ہے، کاریں ہیں ، بہاریں ہیں، روٹی ہے بوٹی ہے، تو وہ سمجھتا ہے میری زندگی بہت اچھی گزررہی

چنانچہایک دفعہ میں نے کسی شخص سے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہے لگا: جوگز رجائے واہ واہ ہے۔ حالانکہ اس شخص کی پورے دن میں پانچ نمازیں بھی نہیں ہوتی تھیں، مگر غفلت اتن تھی کہ کہنے لگا: جوگز رجائے واہ واہ ہے۔ بیصرف

ان لوگوں کی بات نہیں جو کیے دنیا دار ہیں، دیندارلوگ بھی اس بے پرواہی ہیں مبتلا ہیں۔ چنانچے عرفات کے میدان میں ایک حاجی صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا: جی! آپ کی عمر کیا ہے؟ ماشاء اللہ! فرمانے لگے: ظاہر میں عمر تو بہتر سال ہے، مگر میرا دل ستائیس سال سے او پرنہیں گیا۔ اسی کوتو بے پرواہی کہتے ہیں کہ بہتر سال کی عمر میں بھی ایک انسان ستائیس سال کے نوجوان کی خواہشات دل میں یالے۔

② خفلت کی دوسری صورت ہیہ وتی ہے کہ اعمال میں سستی ہوتی ہے۔ مثلاً: فرض نمازیں قضا ہو گئیں، تلاوت میں سستی ہوگئی، معمولات پورے نہ ہوئے، لیکن انسان کی ہی تمناہ وتی ہے کہ میری نیند خوب پوری ہو۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پر سکون نیند ملے اور ڈٹ کر سوئے۔

جا گنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے

© اورایک صورت بیجی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ چنانچ گھنٹوں اسی میں گزرجاتے ہیں ، آج اس پوائنٹ پر کھانا کھانا ہے ، اس بوائنٹ سے بیر چیز کھانی ہے ، اسی چکر میں انسان اتنی دیر تک سوتا ہے کہ اپنی فنجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے۔

توقبر ہماری منزل ہے،غفلت اس کی رکاوٹ ہے۔ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یا دکریں،قبر کو یا دکریں اور اپنے اعمال پر آد جہدیں، تا کہا پنے مقصد کونہ بھولیں۔

#### (كَ نَطْبَا فُلْقِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### دوسسری بات

## آ خرت ہماری منزل ہے، دنیااس کی رکاوٹ ہے

دوسرابوائنٹ ہے کہ .

آ خرت ہماری منزل ہے اور دنیا کی مصروفیات اس کی رکاوٹ ہیں۔ نبی عیشا پہلانے بتایا:

((إِنَّ اللَّ نُيَاخَضِرَةٌ كُلُوَةٌ)) (منداحمه، حديث: ٢٧٠٥٣)

'' د نیابہت سرسبزاور ملیٹھی ہے۔''

جیسے پیٹھی چیز کھانے سے جی نہیں بھرتا ، یا سرسبز منظر دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا ،ایسے ہی دنیا سے بھی جی نہیں بھرتا۔

مشائخ نے فرمایا:

ٱلنُّذْيَا سَحَّارَةٌ (البحرالديد: ۱۴۰۱) '' ونياجادوگرني ہے۔''

جب اس کا جا دوچل جا تا ہے توانسان کوآ خرت کی یا دہی نہیں رہتی۔

## عقل مندكون؟

ایک مرتبہ کچھنو جوان نبی عَیْنَا اللہ کی خدت میں حاضر ہوئے۔ کہنے لگے: اے اللہ کے نبی!

مَنْ آكْيَسُ النَّالِسِ وَ آخَزَمُ النَّالِسِ؟

''انسانوں میں سب سے زیادہ عقمنداور سمجھ دارکون ہے؟''

#### (المَالِمُونِيُّرِهِ) (١٤٤٤) (١٤٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤2) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤) (١٤٤)

نبی عَلَيْلِاً نِے فرما یا:

ٱكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ

"جوموت کوکٹرت سے یا دکر ہے۔"

وَ ٱكْثَرُهُمُ اِسْتِعْكَ ادَّالِّلْمَوْتِ

''اور جوموت کی تیاری میں لگارہے۔''

أولَيْك الْآكْيَاسُ (مجمع الزوائد، مديث: ١٨٢١٨)

د و عقامند ہیں۔'' سیونلمند ہیں۔''

نبی علیہ اللہ کے نز دیک عقامند انسان وہ تھا جوموت کو یا در کھے اور موت کی تیاری میں لگار ہے۔ اور جو دنیا پر ہی ریجھ کر بیٹھ جائے نبی علیائلا کے نز دیک وہ ہے عقل انسان ہے۔

## غافل انسان کے شب وروز:

آج کے انسان نے اپنی چوہیں گھنٹے کی زندگی کو فقط دنیا ہی کے مقاصد میں لگادیا ہے۔

.....اگر کوئی دکان دار ہے تو وہ اپنی صبح اس نیت سے کرتا ہے کہ آج مجھے اتنے لاکھ کی سیل کرنی ہے۔

.....اگرکوئی انڈسٹریلسٹ ہے تو وہ اپنی فیکٹری میں اس نیت سے جاتا ہے کہ آج مجھے استے ٹن پروڈکشن دینی ہے۔

..... اگر کوئی نوکری پیشه افسر ہے تو وہ اس نیت سے دفتر میں جاتا ہے کہ آج میرےٹیبل پرجتنی ڈاک پڑی ہوگی وہ سب میں نے خالی کردینی ہے۔

#### (المَارِضُ اللهِ اللهِي المُلّمُ اللهِ المُلّمُ اللهِ المُلّمُ اللهِ المُلّمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ

عورت اگر گھر میں ہے تواس کا روزانہ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے گھر کوصاف رکھنا ہے، اچھے کھانے بنانے ہیں، بچوں کو وقت پر اسکول بھیجنا ہے، پھر شام کوان کا ہوم ورک دیکھنا ہے اورا پنے گھر کے سب لوگوں کو راضی رکھنا ہے۔ اگر گھر کے سب لوگوں کو راضی رہیں، خاوند بھی ،سماس سسر بھی ، تو وہ بچھتی ہے کہ بس آئر گھر کے سب لوگ راضی رہیں، خاوند بھی ،سماس سسر بھی ، تو وہ بچھتی ہے کہ بس آئر مقصد یورا ہوگیا۔ یہ ہمارے دن کا شیڑول ہے۔

اگر شام کو دیکھیں تو جب سب لوگ کام سے واپس لو شتے ہیں تو جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کے لوگ ہوتے ہیں ، جو نوجوان ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں ، جوعورتیں ہوتی ہیں تو وہ فون پر اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہیں ، رشتے داروں سے بات کرتی ہیں ، اگر بچوں کو دیکھو تو وہ آئی پیڈ لے کر بیٹھ جاتے ہیں ۔

اگررات کا شیڑول دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے ڈنر فلاں کے ساتھ کرنا ہے، آج والدین ہمارے گھر جاؤں گا ساتھ کرنا ہے، آج والدین ہمارے گھر آئیں گے، میں بھائی کے گھر جاؤں گا ، دوست کے ہاں جاؤں گا۔ فلاں ملاقات ہے۔ تو مقصد ریہ کہ کھانااوراس کے بعدسونا۔

ابسارے دن رات کے شیڈول کوسامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کواس میں عبادت کہیں نظر ہی نہیں آئے گی۔

کاش کے ایک شیرول پیجی ہوتا کہ

آج پانچ نمازیں میں نے تکبیراولی سے پڑھنی ہیں۔

آج میں نے اپنے دن کی ابتدا قر آن مجید کی تلاوت سے کرنی ہے۔

آج کی رات میں نے تہجد کی نماز با قاعدہ پڑھنی ہے۔

آج دن میں، میں نے کسی بیار کی تیار داری کرنی ہے۔

آج کے دن میں، میں نے کسی مختاج کے کام آنا ہے۔

آج مجھے کسی کا د کھ بانٹنا ہے۔

لیکن ہمارے زندگی میں تو بیشیرول نظر ہی نہیں آتا۔ تو یوں محسوں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو انداز ہے وہ صرف اس طرح سے ہے کہ موجودہ زندگی اچھی گزر جائے۔

## دنیائی کوجنت بنانے میں مصروف:

اسی لیے سے بات تو بیہ ہے کہ آج کا ہرانسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا

..... بیوی میری ایسی ہونی چاہیے۔

..... بيج ايسے ہول

.....مكان ميرااييا هو

....گاڑی میری ایسی ہو

.....کاروبارایپاہو

جوابنی من پیند ہے، اس کے مطابق وہ اپنے خواب پورے کر رہا ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے تو ہرانسان کے لیے جنت آخرت میں بنائی، ہم اپنی جنت اسی دنیامیں بنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔

## آخرت کی تیاری کی ضرورت:

ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہاہے دوست! جتنا تجھے دنیا میں

#### ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

ر ہنا ہے اتنی دنیا کے لیے کوشش کر لے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے، اتنی آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ دنیا کی ہماری زندگی سو پچپاس سال ہے اور آخرت کی زندگی کروڑوں، اربوں اور کھر بوں سال سے بھی زیادہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ توسوچیے کہمیں آخرت کے لیے کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔

## د نيا کوجھي دين بناليں:

جب بیاحساس پیدا ہوجائے کہ مجھے آخرت کی تیار کرنی ہے تو انسان اس دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتا ہے ، مگر آخرت کو بھی بنا تا ہے۔ مثال کے طور پر: دین دارانسان اپنی دنیا کو دین بنالیتا ہے۔وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے ،خرید وفر وخت کررہا ہے ، مگر دل میں اپنے اللہ کو یا دکر رہا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ حِالٌ لَا تُلْهِ يُهِمُ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ﴾ (النور:٣٧) ''ميرےوہ پيارے بندے جن كوخريدوفروخت ميرى ياد سے غافل ہى نہيں كرتى''

یہ وہ عقل مندانسان ہے جس نے دنیا کو بھی دین بنالیا۔ اور جب انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے تواپنے دین کو بھی دنیا بنا بیشتا ہے۔ مثال کے طور پر: نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوااور نماز کے دوران بھی اس کواپنی دکان کے کاروبار کا خیال رہا تو نماز بھی دنیا بن گئی۔

ہمارے اکابراپنے وقت کا استعال اسنے محتاط ہو کر کرتے تھے جس طرح تنجوس انسان اپنے پیسے کومختاط استعال کرتا ہے، مگر زندگی کی ترتیب ایسی ہے کہ

ہم پراس وقت دنیا خوب غالب ہے۔ چنانچے سارا دن ہم دکان کے اندر ہوتے ہیں اور جب رات آتی ہے تو دکان ہمارے اندر ہوتی ہے۔ یعنی رات کے وقت بھی ہمارے ذہن میں دکان ہی کے خیال ہوتے ہیں۔ انہی خیالوں میں سوتے ہیں، انہی خیالوں میں جاگتے ہیں۔

## ''سجان الله'' كهني يرجنت كاوسيع بلاك:

اللّٰدربِالعزت نے ہمارے لیےاس وقت جنت کوسیل پرلگا یا ہواہے۔وہ بہت Discounted Rate (رعائق قیمت) پر دستیاب ہے۔ اس کی مثال يول سمجھيں كه نبي عظيالية نے فرمايا كه جوشخص ايك مرتبه "سبحان الله" پڑھتا ہے تو عربینسل کا گھوڑاا گرستر سال تک دوڑ تا رہے تو تب بھی اس کا ساپیختم نہ ہو۔ عربینسل کا گھوڑا فرض کیجیے کہ بچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ تا ہے،توایک دن میں یعنی چوہیں گھنٹے میں اس نے بارہ سومیل کا فاصلہ طے کرلیا۔اوراگرہم ایک مہینے میں دیکھیں تو اس نے چھتیں ہزارمیل کا فاصلہ طے کر لیا۔ زمین کا Circumference (محیط) چوہیں ہزارمیل ہے اور زمین ایک ہزارمیل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور چوبیس گھنٹے میں اس کا چکر پورا ہوجا تا ہے۔ تو اگراس کا محیط چوہیں ہزارمیل ہے تو گھوڑے نے ایک مہینے میں چھتیں ہزارمیل کا سفر کیا تھا، گویا اس نے ایک مہینے میں ڈیڑھ زمین کے برابر فاصلہ طے کرلیا۔ تو ایک سال کے اندراس نے اٹھارہ زمینوں کے برابر فاصلہ طے کرلیا اور اگرستر سال ہوں تو بارہ سوساٹھ زمینوں کے برابر فاصلہ بنتا ہے۔ گویا ایک مرتبہ 'سبحان اللهُ'' کہنے پر جنت میں اتنا بڑا رقبہ ملے گا، جو ہماری زمین جنتی بارہ سوساٹھ

## (منابع النابع العالم ا

زمینوں کے برابرہوگا۔

ایک حدیث مبار کہ میں ہے کہ انسان حرم شریف کے اندر جو ممل کرتا ہے تو ایک پرایک لا کھ کا اجرماتا ہے، تو حرم میں اگرایک مرتبہ 'سجان اللہ'' کہا تو بارہ سو ساٹھ کو ایک لا کھ سے ضرب دے دیں۔ تو پھرایک سوچھییں ملین زمینوں کے برابر اب ذرا سوچیے کہ ایک مرتبہ سجان اللہ کہنے پر اگر ۲۲۱ ملین زمینوں کے برابر جنت میں رقبہ ملتا ہے تو یہ کتنا ستا پلاٹ ہے! و نیا میں تو ساری زندگی محنت کر کے ہم چند مرک کا رقبہ بیں خرید سکتے اور ایک مرتبہ سجان اللہ حرم میں جا کر کہوتو ۲۷۱ زمینوں کے برابر رقبہ ملے۔ واقعی سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آج سیل پرلگایا ہوا ہے۔ ہم نے اسی و نیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ پرلگایا ہوا ہے۔ ہم نے اسی و نیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔

## جنت کے ل کی کوالٹی ، دنیا کے اعمال کے بقدر:

حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت ایک کھلا میدان ہے ،(اہعم الکبیر:
۱۷سر ۱۱) ہرانسان جیسے اعمال کرتا ہے، ویسے ہی اس کا گھر بنایا جاتا ہے۔کم
کوالٹی کے اعمال ہوں گے تو وہاں کا گھر بھی کم کوالٹی کا ہوگا ،اوراگر اچھے اعمال
ہوں گے تواس سے بہتر کوالٹی کا ہوگا۔مثلاً:

بعض لوگوں کے گھرسونے چاندی کی اینٹوں سے بینے ہوں گے۔ بعض لوگوں کے گھرسرخ یا قوت سے بنیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگوں کے گھر بے جوڑموتی کے بینے ہوں گے۔سبجان اللہ!

حدیث یاک میں ہے کہ ایک بندے کے فرشتے جنت میں گھر بنا رہے

#### ( مُطْبِكَ فِيْرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہوتے ہیں، پھروہ کام کوروک دیتے ہیں، دوسرے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کام کیوں روکا ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے رامیٹیریل (اینٹ گارا) ملنا بند ہو گیا۔ گویا ہمارے نیک اعمال رامیٹیریل ہیں اور اس سے ہمارے لیے جنت کامحل بنتا ہے۔

توہمیں چاہیے کہ ہم ہر کہتے نیکی کرتے رہیں۔ہمارے مشائخ نے کہا کہ جو ''دم غافل سو دم کافر'' کہ جو سانس غفلت میں گزر گیا گویا کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزرگیا۔ایک سانس کی دیرجھی تم اللہ سے غافل نہ رہو۔

## سب سے چھوٹی جنت کی وسعت:

حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ زمین وآسان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں، تو آخری جنتی کو اس دنیا ہے دس گنابڑی جنت ملے گی۔ (صحح ابن حبان، حدیث: ۲۵ اب سوچے کہ آج جوسائنسدان ستاروں کے بارے میں تحقیقات کررہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کھرب ہا کھرب Stars (ستارے) اور تحقیقات کررہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کھرب ہا کھرب کا نئات ہے اور اس کا نئات ہے دور اس کا نئات ہے دور اس کا نئات ہے دی گنا ہیں کہ بنتی کو ملے گی۔ توسوچنے کی بات ہے کہ پھر کا نئات ہے دہ گری ہوتا ہوگا ؟ اللہ اکبر کیبرا! یوں اللہ کے پیارے حبیب صالح آلیے ہی جنت کا کیا عالم ہوگا ! ؟ اللہ اکبر کبیرا! یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعی دنیا کی مشغولیوں میں الجھ کرا پنی آخرت کو ہر باد کر رہے ہیں۔

## ا كابر كا فرمان:

ہارے ا کابرنے فر مایا:

#### (المَّارِينِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

دنیا کام کی جگہہے۔ قبرآ رام کی جگہہے۔ اور جنت عیش کی جگہہے۔

ایک حدیث مبار کہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا کہی بھی اس کومجت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ (شعب الایمان، حدیث: ۱۰۰۱۸)

## د نیاا پنے چاہنے والوں کے ساتھ جہنم میں:

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو بلا نمیں گے اور وہ ایک بڑھیا کو ہلا نمیں گے اور وہ ایک بڑھیا کو ہمیں گئیں گے کہتم میں بیش کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس بڑھیا کو ہمیں گئی اور اللہ تعالیٰ میں ۔ جب بڑھیا کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو وہ کہے گی: اے اللہ! آپ کے محبوب منالیۃ آلئم نے فرما یا تھا:

ألْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبّ

''انسان اسی کے ساتھ ہوگاجس سے اس کومحبت ہوگی۔''

تو میرے چاہنے والے تو بہت ہیں، ان کوبھی میرے ساتھ بھیجے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جتنے لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت تھی، جو دنیا کو پوجتے تھے، دنیا کو چاہنے منے دنیا کو مقدم کرتے تھے، دنیا ان کامقصد زندگی تھی، وہ بھی تہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ جس کے دل میں دنیا کی ذراسی بھی محبت ہوگی، اس بندے کواس دنیا کے ساتھ جہنم کے اندر چھینک دیا جائے گا۔ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے مرجائیں گے مرجائیں گے مرجائیں گے مرجائیں گے مرکب کھی چین نہ یا یا تو کدھر جائیں گے مرکب کھی چین نہ یا یا تو کدھر جائیں گے

## سیسری بات تعلق باللہ ہماری منزل نفس اس کی رکاوٹ ہے

اورتيسرا پوائنٹ پيہے کہ

الله رب العزت سے تعلق جوڑنا، ان كا قرب پانا، ان كوراضى كرنا، يە ہمارى منزل ہے اورنفس اس كى ركاوٹ ہے۔

## نفس پرستی،خدا پرستی نہیں:

آپ نے الفاظ سے ہول گے، زر پرتی، زن پرتی، خواہش پرسی، بیسب کی سب بت پرسی کی اقسام ہیں، خدا پرسی کچھاور ہے۔اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشا د فرماتے ہیں:

﴿ اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَنَ اِلْهَهُ هَوَاهُ ﴾ (الفرقان: ٣٣)

''کیادیکھا آپ نے اس کوجس نے اپنی خواہشات کواپنا معبود بنالیا؟''

یعنی رب معبود نہیں رہا،خواہش معبود بن گئی۔اور ایک حدیث مبار کہ میں
ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعدسب سے زیادہ نفس کی پرستش کی گئی ہے۔کسی
ہت کواتنا نہیں یوجا گیا جتنا نفس کو یوجا گیا۔

## الله تك يهنجني كينس برقدم ركهنا برتاب:

بایزید بسطامی مُنطِینهٔ فرمانے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ تو میں نے پوچھا: اے اللہ! میں آپ تک آنا چاہتا ہوں، کیسے آؤں؟

الله تعالیٰ نے فرمایا:

دَعُ نَفْسَكَ وَ تَعَالَ (روح البيان: ۱۰/۱) ''اپنے نفس کوچھوڑ دے اور میرے تک آجا'' اسی لیے بایزید پھیلئے فر مایا کرتے تھے کہ جنت دوقدم ہے۔

سی نے یو چھا: حضرت! کیا مطلب کہ جنت دوقدم ہے؟

فرمایا کہ تو پہلا قدم اپنے نفس پرر کھ دے تیرا دوسرا قدم جنت میں جائے

\_16

## مرد وعورت كانفساني تعلق:

آج نفس کی پوجااتن زیادہ ہے کہ اس وقت غیر محرم کا فتنہ اپنی کلانکس پر ہے۔ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ اللہ انے فر مایا:

''میں نے اپنے بعد امت کے مردول کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔'' (بخاری، مدیث:۵۰۹۲)

تو مردوں کے لیے عورت کا فتنہ، عورتوں کے لیے غیرمحرم مرد کا فتنہ۔ قر آن مجید کی آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ فرمایا:

﴿ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ (آل عمران: ۱۲)

''ہم نے مزین کردیا انسانوں کے لیے شہوات کی محبت کو جیسے عورتیں۔'
شیطان عورت کے دل میں ڈالتا ہے کہتم بن سنور کر باہر نکلواور مردوں کے
دل میں ڈالتا ہے کہ ذرااس حسن کے پیکر کو دیکھو۔ تویوں ایک نفسانی اور شیطانی
تعلق جڑتا ہے۔

#### ﴿ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

## نفسانی تعلق کی ابتدا:

اس کی ابتدااس طرح ہوتی ہے کہ ہرنو جوان لڑ کےاورلڑ کی کے دل میں بیہ خیال آتا ہے کہ مجھے شادی بے لیے بہترین ہم سفر ڈھونڈ نا ہے۔اوراس ہم سفر کی تلاش میں وہ غیرمحرم سے باتیں کرتا ہے،غیرمحرم لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں ، کلاس فیلوز سے باتیں کرتی ہیں ، کبھی کبھی نیٹ پر آپس میں ایک دوسر ہے سے رابطہ ہوتا ہے، سیل فون پر رابطہ ہوتا ہے ۔ تو یوں زندگی کی ترتیب ایک دوسری طرف چلی جاتی ہے کہ بس تعلیم یانی ہے .....نوکری کرنی ہے ..... بزنس کرناہے اور بزنس کے بعدایک تعلق جوڑنا ہے۔اس تعلق میں نوجوان اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ راتوں کوسونا بھی ان کو یا دنہیں ہوتا۔ایک دوسرے کے ساتھ سکائپ پر باتیں ہورہی ہیں جتی کہاس کی انتہا ہیکہ لڑ کانفلیں پڑھر ہاہے کہ لڑگ اس سے بات کرنا شروع کردے۔لڑ کی تبجد پڑھ رہی ہے کہلڑ کا مجھ سے بات کر نا شروع کرد ہے،حالا نکہ دونو ں غیرمحرم ہیں ۔اب ذراغور شیجیے کہ عبادت کر کے گناہ کی دعائیں مانگنا پہنوانسان کو کفرتک پہنچادیتا ہے۔

#### بيو يول سے زنا:

اس لیے حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ قربِ قیامت میں لوگ اپنی ہیویوں سے زنا کریں گے۔ بیحدیث مبارکہ ہم نے شروع میں پڑھی تو بہت جیرت ہوئی کہ بیوی سے زنا کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ پھراستاد نے سمجھایا کہ اس طرح ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان تکرار بہت ہوگا ، بحث مباحثہ بہت ہوگا، بات بات پر ایک دوسرے کے ساتھ گر ماگری ہوگی ، تو نتیجہ بیہ ہوگا کہ کئی مرتبہ مرد کنا بیہ میں

طلاق دےگا۔ کنا یہ میں طلاق کا مطلب سے کہ بھی ! ظاہر میں طلاق کا لفظ تونہیں ہولےگا، گر کہے گا: اچھا! اچھا! جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ۔ تواس قسم کی گفتگو کرنا یہ کنا یہ میں طلاق کہلاتی ہے۔ اب مردوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کے مسائل سیھیں۔ اگر انہوں نے نکاح کیا ہے تو نکاح کو باقی رکھنے کے طریقے اور مسائل ان کومعلوم ہونے چاہمیں اور ایسا کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ جس سے طلاق کا اشارہ ملتا ہو، گرمسائل کا پتہ ہوتا نہیں، الیمی باتیں کرجاتے ہیں جس کی وجہ سے کنائے میں طلاق ہوجاتی ہے اور پھر میاں بیوی ایسے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر میں تو وہ میاں بیوی ہیں، گر ان کے نامہ اعمال میں زنا کا گناہ لکھا جار ہا ہوتا ہوتا۔

یا مثال کے طور پرعورت نے کوئی کفریہ کلمہ بولا ۔ چنانچہ کلمات کفر بھی ہمیں معلوم ہونے چاہمیں ، تا کہ پتہ ہو کہ بیکلمات بھی زبان سے نہیں نکالئے۔
''مالا بد منہ'' میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی پیشلانے لکھا ہے کہ دو بندے بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے ایک نے کہا: یار! بیتو شریعت کا حکم ہے اور دوسرے نے کہہ دیا:''رکھ پرے شریعت کو'' فَقَلُ گَفَرَ جس نے بیکہا کہ شریعت کو ایک طرف رکھو، بیالفاظ کہنے والا بندہ کا فرہو گیا۔ اب اگر بیکفر کا کلمہ بول دیا تو نکاح تو ٹوٹ گیا۔ ظاہر میں میاں بیوی بن کررہ رہے ہیں، مگر کفر بیکلمہ بول دیا تو نکاح تو ٹوٹ گیا۔ ظاہر میں میاں بیوی سے زنا کا گناہ کلما جارہا ہے۔

## خلوت کے گناہ ،سب نفسانی گناہ ہیں:

آج کل نفس پرستی اتنی بڑھتی جارہی ہے کہ خلوت کے گناہ بہت زیادہ ہو

گئے ہیں۔ چنانچہ سل فون ہے تو سب لوگوں سے ہٹ کر تنہائی میں غیر محرم سے بات کریں گے۔ انٹرنیٹ ہے تو کمرے بند کر کے دوسروں کے ساتھ دا بطے کریں گے۔ انٹرنیٹ کے او پر غلیظ قسم کی صور تیں دیکھیں گے، تو جب خلوت کے یہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، صرف مخلوق کا ڈر ہوتا ہے۔

### زانی .....ول کا کالا:

حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کرنہیں دیکھیں گے،ان میں ایک زانی ہوگا اور دوسری بے پردہ عورت ہو گی۔ (کنزالعمال، حدیث: ۴۳۸۱، ۴۳۸۱) وہ عورت جومردوں کے سامنے آدھا جسم نگا، آدھا چھپا ہوا، اس حالت میں آتی ہوگی، بھی سرنگا، بھی سینہ نگا، بھی بازو ننگے، تو یہ بے پردہ عورت جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے چہر ہے کو ہٹالیں گے، دیکھنا بھی پہند نہیں فر مائیں گے۔ اور جو بندہ بڑھا بے میں بھی زنا کرتا ہوگا، اس کو بھی دیکھنا پہند نہیں کریں اور جو بندہ بڑھا بے میں بھی زنا کرتا ہوگا، اس کو بھی دیکھنا پہند نہیں کریں اللہ دب العزت اسے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چہرہ دیکھنا بھی پہند نہیں کرتے۔اللہ البرا بالعزت اسے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چہرہ دیکھنا بھی پہند نہیں کرتے۔اللہ البرا ب

دل کالے توں منہ کالا چنگاتے ہے کوئی اس نوں جانے ہو منہ کالا دل چنگا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو ''اس دل کے کالے پنے سے تو بہترتھا کہ چبرہ کالا ہوجا تا،منہ کالا ہو،مگر

<u>^^^^^^^</u>

#### ﴿ ﴿ مُعْلِمُ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

دل سفید موتو یاراس سے محبت کرتا ہے۔'

دیکھو!بلال ٹاٹٹو نبی علیائلا کے جا نثار تھے۔ ظاہری رنگ کیاتھا، مگر اللہ کے ہاں انہوں نے کیا درجہ پایا۔توہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کوروکیں اور حکم اللی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔

## نفس کو مارنے کے لیے رہبر کی ضرورت: .

اس نفس کو قابوکرنے کے لیے کسی رہبرور پنما کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج لوگ یو چھتے ہیں کہ جی کسی سے بیعت کا تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود سمجھدار ہیں ،ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔بھئی!ایک حچیوٹی سی مثال لے لیجیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ورلڈ چمپئن شيم ہوتی ہے، کرکٹ ، فٹ بال ، ہاکی کی ٹیموں کا ایک کوچ ہوتا ہے۔اب . بتائیں! جوورلڈ چمپئنٹیم ہے،اس کے تو ہر کھلاڑی کو قانون کا پیتہ ہے،طریقہ کار کا پیتہ ہے،فٹ بال ہی تو کھیلنا ہے، گران کو بھی کوچ کی ضرورت ہے، کیوں؟اس لیے کہ کو چان کو بھی امپر وومنٹ بتا تا ہے، سکھا تا ہے، جس سے وہ دوسروں کے مقابلے میں جیت جاتے ہیں۔ اور دوبارہ پھر ورڈ چمپئن بن حاتے ہیں۔ تو اگر ماہرفشم کے کھلاڑیوں کوبھی کوچ کی ضرورت ہےتو کیا ایک عام آ دمی کوکسی رہبر ورہنما کی ضرورت نہیں ، جوان کو سمجھائے کہتم اپنے نفس کے مقابلے میں کیسے جیت سکتے ہو؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا: پ

> نہنگ و اژدھا و شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

#### ( خلب کے نیر ۱۵ ) ( ۱۹ کا ۱۳۵ کا

نہنگ کہتے ہیں Crocodile کو،اژدھا کہتے ہیں Pythen کواورشیرنر کہتے ہیں Lion کو۔اگرتم نے ان تینوں کو مارلیا توتم نے کوئی اتنا بڑا کا منہیں کیا، ہاں!اگرتم نے نفس کو ماردیا تو یہ بڑا کام کیا۔

اورآ گے شاعرنے کیا خوبصورت بات کہی ہے! کہتا ہے: ۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں سال سجدے میں جوسر مارا تو کیا مارا '' ایک سجدہ نہ کرنے پرشیطان اللہ کی بارگاہ سے روندا گیا ،دھتکار دیا

ایک بدہ نہ رہے پر سیمال ہوائی المدن بارہ ہے روعد ہی برطن روید گیا،اب ہزاروں سال جواس نے سجدے کیے تو کیا فائدہ ہوا؟'' تومعلوم ہوا کہ کوئی رہبر ہو، کوئی رہنما ہو کہ جن کی ہدایات پرانسان زندگی

تو مفلوم ہوا کہ نوی رہبر ہو، نوی رہما ہو کہ ن ی ہدایات پر انسان ریدی گزارے،اسی کو' شیخ''اوراسی کو''پیر'' کہتے ہیں۔

## پر طریقت، گاڑی کے جی بی ایس سٹم کی طرح ہے:

آپآج کل کے دور میں ایک سادہ ہی مثال سمجھ لیجے! جو بھی ٹی اچھی گاڑی بن رہی ہے، اس کے اندرایک جی پی ایس سٹم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کرو! آپ نے اگر کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے دفتر جانا ہے، تو اس کا ایڈریس آپ اس کے اندرڈال دیں تو وہ پھر آپ کو نقشے کے مطابق سڑکوں کے نشانات بتا تارہے گا، ڈائریکشن دیتا رہے گا اور آپ بالکل آ رام سے اپنی منزل تک پہنے جائیں گے۔ اس جی پی ایس سٹم نے گویا آپ کوراستہ دکھا یا۔ راستہ کو طریقت مجتے ہیں اور دکھانے والے کو پیر کہتے ہیں، گویا آج ہرگاڑی میں پیر طریقت موجود ہے۔

#### ﴿ وَمُلِيكُ إِنْهِ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الْحَالِمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

توبھی ! دین کے راستے پر کوئی کہے کہ مجھے پیر طریقت کی ضرورت ہے تو اس میں کون می انو کھی بات آگئی ؟ صحابہ ڈٹائٹٹر کو نبی علیلیٹلا نے طریقہ سکھا یا، راستہ دکھا یا، تابعین کو صحابہ ڈٹائٹر نے اور تبع تابعین کو تابعین نے اور پیسلسلہ آج تک چل رہا ہے۔

## بغير پير كِنْفس ذبح نهيس موتا:

چنانچپەمولاناروم ئىشى فرماتے ہیں: ۔

نفس ناتواں کشت الا ظل پیر دامنِ آں نفس کش را سخت گیر ''نفسنہیں کثاسوائے پیر کےسائے کے تم اس نفس کے توڑنے والے کے دامن کو تختی سے پکڑلؤ'

اورمولا ناروم مُشِلَّة نے ایک دوسرابر اخوب صورت شعرکہا ہے: ۔
پیر باشد نزدوانِ آسان
پیر پر ّال از کہ گردد از کمال
'' پیرآ سان تک چڑھنے کے لیے یعنی روحانی طور پر بلندی حاصل کرنے
کے لیے ایک سیڑھی کے مانند ہوتا ہے۔جو تیرکسی کمان سے نکلتا ہے وہ طحیک نشانے پرلگتا ہے۔''

کمان کے بغیر پھینکا ہوا تیرنشانے پہنیں لگتا۔ اسی طرح اگر کوئی آ دمی خود چاہے کہ میں اللّٰد کی رضا کو حاصل کرلوں تو اس کے لیے مشکل ہے۔ ہاں! جو اس راستے پر چلا ہو، جس نے اس راستے کی اور پنج کو دیکھا ہو،کسی اللّٰد والے سے سیکھا ہو،اگراس کی ہدایات ساتھ ہوں تو پھرانسان آ سانی سے اللّٰد کوراضی کرنے

#### ﴿ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

والا بن جاتا ہے، ورنہ توعباد تیں کرنے کے باوجود بھی انسان کانفس سیدھانہیں ہوتا۔

## جاگ بنادوده جمدے نہ باہو:

ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں،حضرت سلطان باہو ﷺ ان کا عجیب عارفانہ کلام ہے۔ سنیے! فرماتے ہیں: ۔ تشبیح پھری تے دل نہ پھریا

ع پری کے دل نہ پریا تے کی لینا شہیع پڑھ کے ہو

''لین شبیح توتم نے بھیر لی الیکن تمہارا اگر دل نہیں پھرا تو ایسے شبیح پھیرنے کا کیا فائدہ؟'' ۔

> علم نوں پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نوں پڑھ کے ہو

''اورا گرعلم ہم نے پڑھ لیا ، مگر ہم نے ادب نہیں سکھا تو پھرعلم پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ملا؟''

چونکہ باادب بانصیب ہوتا ہے، بےادب بےنصیب ہوتا ہے۔فرماتے

بين: ۔

چلہ کٹیا تے کجھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلے کر کے ہو

''اگرہم نے چلہ کا ٹا، گراس سے ہم نے کچھ حاصل نہ کیا، تو چلے میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا؟''

ہمارے اخلاق نہ بدلے ، عادات نہ بدلیں ، بھارا غصہ کم نہ ہوا ، بھارے

اندر کل مزاجی نه آئی ،تواپیا چله کاٹ کرجمیں کیا حاصل ہوا؟ ۔ حاگ بنا دودھ جمدے نہ ہاہو بھانویں لال ہون کڑھ کڑھ کے ہو ''بغيرجاگ دودهنبين جمتا چاہےاسے ابال ابال کرسرخ کرليں'' ہمارےلڑکین کے زمانے میں دکا ندار جو دہی بناتے تنصرتو اس کا طریقہ کار بیہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ دودھ کوخوب اچھی طرح گرم کرتے تھے،اور جب وہ اچھی طرح گرم ہوجا تا ، بالائی آ جاتی تو پھروہ اس کے اندرتھوڑی سی دہی یالسی ڈالتے تھے، جے'' جاگ'' کہتے ہیں، پھررات بھر پڑار ہے سے وہ دودھ دہی بن جاتا تھا۔تو وہ فرماتے ہیں جاگ ڈالے بغیر دودھ دہی نہیں بنتا چاہے اس کو گرم کرتے کرتے تم سرخ کربیٹھو۔ایک مرتبہ دوبارہ پیکلام من کیجے! تنبیج پھری تے دل نہ پھریا تے کی لینا تبیع یڑھ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نوں پڑھ کے ہو چلہ کٹیا تے کچھ نہ کھٹیا تے کی لینا چلے کر کے ہو

ان اشعار کا مقصدیہ ہے کہ انسان اکیلا اپنے طور پرجتنی بھی عبادتیں کرلے نفس کے اندر سے انانیت ختم نہیں ہوتی ، خود پسندی ختم نہیں ہوتی ، تکبرختم نہیں ہوتا ، اس کی'' میں'' کومٹانے کے لیے کسی رہبراور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکرعطا فرمائے کہ ہم ان تینوں منزلوں کو اپنی منزل سمجھ لیں اور اس

کی رکاوٹوں کو دور کرلیں ،اور ہماری اصل منزل تو اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اللّٰہ رب العزت کے سامنے بیفریاد ہے کہ اللّٰہ! موت سے پہلے ہم سے راضی ہونااور پھر پیشک ہمیں موت عطا کر دینا۔ (آمین)

﴿ وَاخِرُ دَعْوْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

\*\*\*

 $\alpha_0$ 



﴿ وَ مَا الْحَلْوِةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آلعران: ۱۸۵)

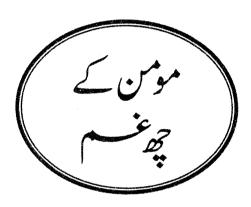

بیان: محبوب العلمهاء والصلحاء، زبدة السالکین، سراح العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: 13 مئی 20 12ء بروزاتوار، ۲۱ جمادی الثانی ۱۳۳۳ه



اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ: فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ () بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْم () ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عران: ١٨٥) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ () وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ () وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ () وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ () وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ ()

## دنیاایکسراب ہے:

یه د نیاامتحان گاہ ہے، بیسیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، بیامتحان گاہ ہے،افسوس کہ ہم نے اسے چرا گاہ بنالیا۔اللّدربالعزت ارشادفر ماتے ہیں:

> ﴿ وَ مَا الْحَيْوِةُ اللَّهُ نُمِيّاً إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُودِ ﴾ (آك عراك: ١٨٥) ''اوردنيا كى زندگى دھوكه كى متاع ہے۔''

یعنی اس د نیامیں انسان کو دھو کے بہت لگتے ہیں۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیہ د نیامیں انسان کو دھو کے بہت لگتے ہیں۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بیہ د نیامیں انسان کو دست کے دیار ہا ہوتو اسے دو پہر کے دفت سڑک کے او پر پانی محسوس ہوتا ہے۔ پانی ہوتا تونہیں ،لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے سڑک کے او پر محسوس ہوتا ہے۔ پانی ہوتا تونہیں ،لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے سڑک کے او پر

(المَالِمَةِ فِي (الْهِلِيَّةِ (الْهِلِيَّةِ (الْهِلِيَّةِ (الْهِلِيَّةِ (الْهِلِيَّةِ (الْهِلِيَّةِ (الْهِلِي

پائی ہے،اس کو' سِراب' مسجمتے ہیں۔

اسی طرح اگر دوٹرینیں برابر میں کھٹری ہوں اور مسافر ایک دوسرے کی طرف دیکھرے ہوں، تو ایک گھٹری ہے، طرف دیکھرے ہوں، تو ایکٹرین تو ایکٹرین جھٹرین کھٹری ہے۔ اس کے بندے یہ بھٹے ہیں کہ ہماری ٹرین چل پڑی ہے۔ حالانکہ بیٹرین کھٹری ہوتی ہے، دوسری ٹرین چل رہی ہوتی ہے۔ اس کو Illusion (سراب) کہتے ہیں کہ حقیقت کچھ ہموا وربندہ کچھ سمجھے۔

## دنیادھوکے کا گھرہے:

ای طرح بید نیا کی زندگی دھو کے کا گھر ہے۔ اس میں بہت دھو کے ہیں،
اور بیا کھے پڑھے، ہمجھ داراور عقل مندلوگوں کو لگتے ہیں۔ د نیا میں ایک بڑا دھو کہ
بیہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم رہے یا اعمال سے محسروم رہے ۔ ایسی زندگی
گزارے کہ موت کے وقت ایمان سے محروم ہوجائے یا پھر قیامت کے دن کوئی
گریبان سے پکڑنے والا کھڑا ہوجائے۔ جوآ دمی ایسی زندگی گزار کرجائے کہ
اس کو قیامت کے دن شرمندگی ہو، وہ گو یا دھو کہ میں پڑا ہواشخص ہے۔ آپ اس
شرط پراپنے آپ کو دیکھیے تو پیتہ چلے گا کہ ہم میں سے کتنے پڑھے لکھے لوگ، ایسے
ہیں، جوآ خرت کی سیجے معنوں میں تیاری نہیں کررہے۔ یہ گو یا دھو کہ میں پڑے ہو
لوگ ہیں۔ اس لیے فرمایا:

اِعْلَمُوْااَنَّ اللَّهُ نَيَا دَارُ الْفَدَاءِ وَالْغُرُورِ وَالْاٰخِرَةَ دَارُ الْبَقَاءِ وَالسُّرُورِ

''ا ہے مومنو! جان لو کہ دنیا کی زندگی دھو کے کا گھر اور فنا ہونی والی ہے،
آخرت باقی رہنی والی اور خوشی کا گھر ہے۔ قیامت کے دن اور بل صراط
کے او پر جب گزرنا ہوگا تواس دن کی شرمندگی کو یا در کھو!''

چنانچ عقل مندانسان وہی ہوگا جواس دنیا میں الیی زندگی گزارے کہ وہ اپنے دب کے ہر حکم کو پورا کرے، حتی کہ وہ اپنے دب کے ہر حکم کو پورا کرے، حتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرنا ہے، تا کہ قیامت کے دن سرخروئی نصیب ہو۔

نبي عليم التالم اور صحابه رض الله أن كوآخرت كاغم:

ن نبی علیہ اس معاملے میں ہمیشہ منفکرر ہتے تھے۔ چنانچہ کتا بوں میں لکھا ہے کہ نبی علیاتیا ا

مُتَوَاصِلُ الْآنِحْزَانِ دَائِمُ الْفِكْرِ (شعب الايمان: ١٥٢/٢) دومستقل غم زوه اورفكر مندرجتے تھے''

ان كوامت كاغم تھا كەان كا آخرت ميں كيابے گا؟

© صدیق اکبر ٹاٹٹ جواس امت میں سب سے آگے نکل گئے ،ان کے بار بے میں صدیث یاک کے الفاظ ہیں: میں حدیث یاک کے الفاظ ہیں:

ڒڿؙڵؙػڒۣؽڽٞ

'' وه حزن وملال والےانسان عظے''

🛭 حضرت عمر و النفؤك بارے ميں مبي علياتا ان فرمايا:

((لَوُ كَانَ بَعُدِئُ نَبِيُّ لَكَانَ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ))(ترمذی، مدیث: ۳۱۸۲) ''میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا''

ان کے بارے میں کتابوں میں لکھاہے:

كَثِيْرُ الْبُكَاءِ تَهِ، بهت زياده روتے تھے۔

حتیٰ کہ آنسوؤں کے زیادہ بہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پرنشان پڑ

گئے تھے۔ یہ بات ذراغورطلب ہے کہوہ اتناروئے ،اتناروئے کہ چہرے پر ککیروں کے نشان محسوس ہوتے تھے۔

🕥 حضرت علی والنوایک مرتبہ تبجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو فرمانے لگے:

یَاصَفُرَ آءُیَاَ بَیْضَاَءُ! غُرِّیُ غَیْدِیُ (مصنف ابن ابی شیبه:۳۱۹/۱۲) '' اے سونا! اے چاندی! میرے غیر کو دھو کہ دے، میں تیرے دھوکے میں چھنسنے والانہیں''

## کامیاب زندگی کے لیغم ضروری ہے:

چنانچہ جتنے لوگ اس دنیا میں کامیاب زندگی گز ارکر گئے ، بیروہ تھے کہ جو آخرت کے بارے میں فکر مندر ہتے تھے اور آخرت کی تیاری میں لگے رہتے تھے۔

اس کی مثال یوں بیجھے کہ اگر کسی طالب علم کا امتحان ہوتو آپ دیکھیں گے کہ امتحان ہے دو مہینے پہلے مختلف تقاریب میں جانا چھوڑ دے گا، کھیانا چھوڑ دے گا، ملنے کے ہروفت پڑھنااس کا معمول بن جائے گا۔ کم کھائے گا، کم سوئے گا، ملنے کے لیے دوست آئیں گے توان کو بھی نا کردے گا اور ہروفت کتا بول مسیں مشغول رہے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے امتحان میں Appear (شامل) ہونا ہے۔ آج محنت کروں گا توکل اچھا متیجہ ملے گا۔ چنا نچہ جواچھی تیاری کرتے ہیں، یوہ اوگل ہوتے ہیں جو ہر مضمون میں کہ گریڈ لیتے ہیں اوران کا جی پی اب یہ وہ ہو ہمضمون میں کہ گریڈ لیتے ہیں اوران کا جی پی اب میں ہوں، اور دن رات کے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے شریعت کے مطابق ہوں، اور دن رات کے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے شریعت کے مطابق استعال کریں تو یقیناً آخرت میں ہماری کا میابی ہوگی۔

مومن کے چیم :

حضرت عثمان غنی طائعۂ فر ما یا کرتے تھے کہ ہرمومن کواس دنیا میں چھ عنسم ہوتے ہیں۔ چھ غمول کے بغیر کوئی مومن ہوہی نہیں سکتا ، یہ ہرمومن کو ہول گے۔

> پہلاغٹ اہل وعیال ذکرِ الہی سے غافل نہ کردیں

سب سے پہلاغم یہ کہ اہل وعیال ذکر سے غافل نہ کر دیں۔اصل زندگی تو وہی ہے جواللہ کی یا دمیں گزرے ورنہ توسراسر شرمندگی ہے۔توغفلت کا آجا نا ایک مومن کے لیے بڑے نم کی بات ہے۔

غفلت کیوں آتی ہے؟

اللَّدرب العزت ارشادفر ماتے ہیں:

﴿ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمُوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ (النانقون: ٩) ''اب ايمان والو! تمهارك مال اورتمهارى اولا دين تمهين الله كي ياد سے غافل نه کردیں۔''

معلوم ہوا کہ اکثر زندگی میں جو غفلت آتی ہے، مال کی وجہ سے آتی ہے یا اولاد کی وجہ سے آتی ہے یا اولاد کی وجہ سے آپ دیکھیں! کوئی آدمی مال کے لالچ میں حرام کما تا ہے، تا کہ میرا پیسہ زیادہ بڑھ جائے۔ مال کی حرص کی وجہ سے زکو ہنمیں ویتا۔ مال کی حرص کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بدیا نتی کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ دنیا کے اندرا پنی حرص کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بدیا نتی کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ دنیا کے اندرا پنی

#### (でえしい)(の業業の談(18)業の業業の)(のごもい)(8)

بیوی اور بچوں کے ساتھ عیش کا وقت گزار تا ہے، اور فرائض ووا جبات کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ بیوی کو پوراوقت ل جاتا ہے، پانچ وقت کی نمازوں کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فر ما یا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دیں تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔

ذرااور تفصیل میں اگر جائیں تو آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ پر انسان سنتوں کو بھول جاتا ہے، رسم ورواج اسے یا درہ جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کوخوش کرتا ہے، پر وردگارکونا خوش کر لیتا ہے۔ وہ دنیا کے سارے طور طریقے ایپ الیت اہے، نبی علیلیلیا کی سنت کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح بعض عور تیں ہیں جن کو پر دہ کرنا بو جھ نظر آتا ہے اور پھر خاوند بھی ان کو بے پر دگی کی زندگی گزار نے کی اجازت وے دیتے ہیں، یہ دھو کہ نہیں تو اور کیا ہے۔

## ا کابر، اہلِ خانہ کوشریعت پر چلاتے تھے:

ہمارے اکابراس معاملے میں بہت زیادہ منسکرمن درہتے تھے،خود بھی شریعت پر چلتے تھے، اہل خانہ کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔

#### صديق اكبر رفاتيُّهُ كي احتياط:

سیدنا صدیق اکبر دانش نے فرماتے تھے کہ میں بیت المال سے اسے ہی پیسے لوں گا کہ میری بس ضرورت پوری ہوجائے۔ چنا نچدان کے بارے بین اکھا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ بہت عرصہ ہوگیا کچھ میٹھا کھائے ہوئے ، کوئی سویٹ ڈش بنانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہرعام آ دمی سویٹ ڈش نہیں کھاسکتا۔ میں چونکہ سب کا ذمہ دار ہوں تو میں توعام آ دمی سیسی زندگی

گزاروں گا۔ بیوی کئی دن کہتی رہی ، پھر بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ میں ماہا نہ میں ماہا نہ میں سے پچھے پیسے بچا کراس میں سے پچھے ملوہ بنالوں۔ پھرایک دن آپ گھر آئے تو آپ نے اہلیہ آپ نے دیکھا کہ گھر میں روٹی کے ساتھ حلوہ بھی بنا ہوا تھا۔ آپ نگائئ نے اہلیہ سے پوچھا کہ اس کی چیزیں کہاں سے لیس؟ اس نے کہا کہ جی میں اپنے پیسوں میں سے تھوڑی تھوڑی بچت کرتی رہی جتی کہ میں نے سویٹ ڈش کے پیسے بچا میں سے تھوڑی تھوڑی بچت کرتی رہی جتی کہ میں نے سویٹ ڈش کے پیسے بچا لیے اور آج میں نے یوڈش کے پیسے بچا بیا اور آج میں نے یوڈش پکالی۔ آپ نے فرمایا کہ اب ثابت ہوگیا کہ میں رہی ہیں میں بیت المال سے آئندہ اسے بیت المال سے آئندہ اسے بینے کم کردیے۔

### حضرت عمر ثلاثمهٔ کی احتیاط:

ایک دفعہ حضرت عمر ڈاٹھ کے پاس فتو حات کا پچھ مال آیا۔ بوتلوں کے اندرعطر (خوشبو) تھا۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگیں کہ حضرت! آپ اجازت دیں تو یہ میں تقسیم کردیت ہوں۔ فرما یا بہیں! آپ نہ کریں کوئی اور تقسیم کرے۔ پوچھا: کیا آپ کومیرے او پراع تا دہسیں کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرما یا: یہ بیت المال کا مال ہے، جب آپ اس کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں گی تو اس وقت آپ کے ہاتھوں پر جوعطر کے گا، میں نہیں چاہتا کہ اتنا بھی کچھ حصہ میرے اہل خانہ کو بیت المال سے زیادہ مل جائے۔ (الز ہدلا حمد بین صنبل: صال)

### حضرت على طالفة كي احتياط:

سیدناعلی ڈاٹنئ حضرت عمر ڈاٹنئ کو ملنے کے لیے آئے۔عمر ڈاٹنئ نے پوچھا: بھائی علی! کیسے آنا ہوا؟ سرکاری کام ہے یا ذاتی مشورہ ہے۔انہوں نے کہا: بس میں ذاتی مشورے کے لیے آیا ہوں۔اس پرعمر ڈاٹنئ نے بھونک ماری اور چراغ

بچھا دیا ، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔علی ڈٹاٹھ کہنے لگے: بھائی عمر! مہمان پرآنے پر روشیٰ جلایا کرتے ہیں ، روشیٰ بچھایا نہیں کرتے۔عمر ڈٹاٹھ مسکرائے اور کہنے لگے: بھائی علی! آپ نے بالکل میچے کہا ،مگر بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کوزیب نہیں دیتا کہ ہم آپس میں ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تسب ل جلت رہے۔ (حضرت تھانوی کے پہندیدہ واقعات: ص ۱۲۳)

یہ وہ لوگ تھے جواتن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے۔اس لیے کہ انہیں پہتھا کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوکر جواب دین

## اہل وعیال تمہارے شمن:

انسان پیسو ہے کہ کہیں اہل وعیال کی طرف سے تو غفلت میں نہیں پڑر ہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ لِآَيُّهَا الَّذِيُنَ الْمَنُوَّا إِنَّ مِنْ اَزُوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَلُوًّا لَّكُمْ فَاحُنَارُوْهُمْ ﴾ (التغابي: ١٣)

'' بے شک تمہارے پاس تمہاری بیویاں اور تمہاری اولا دیں دشمن ہیں'' قرآن میں جوان کے لیے دشمن کالفظ استعال کیا، کس لیے؟ اس لیے کہان کی محبت میں آکر تم شریعت کے خلاف کام کرتے ہو، چنانچہ وہ تمہارے دوست نہیں، وہ تمہارے لیے دشمن ہیں ۔ جن بیوی بچوں کی وجہ سے انسان جھوٹ بولٹا ہے، حرام کما تا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یہ بیوی بیچ دوست نہیں دشمن ہیں۔ یہ دشمن کا لفظ قرآن مجید میں استعال کیا۔

### بيوى كايبلامطالبه:

اس لیے اہل خانہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کو ہسیں کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں بیہ بات کھی ہوئی ملتی ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی اور وہ خاوند کے پاس جاتی تھی ، جب شروع میں خاوند بات جیت کی ابتدا کر تا تو وہ اس کی بات غور سے ستی تھی ، جب وہ بات کر لیتا تو بیوی کی طرف سے ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی : ''میں آپ کے پاس آئی ہوں ، اب آپ مجھے حلال کھلا ہے گا ، میں رو کھی سو کھی کھی کر گزارا کر پاس آئی ہوں ، اب آپ میں نہیں جاستی ۔' وہ دہنیں اپنے خاوندوں سے پہلی لوں گی ، میں جہنم کی آگ میں نہیں جاستی ۔' وہ دہنیں اپنے خاوندوں سے پہلی رات بیہ مطالبہ کرتی تھیں کہ خدا کے لیے گھر میں حرام پیسہ نہ لانا۔ نہ میں حرام کھانا چاہتی ہوں ، نہ بین ہی اولا دکوآئندہ کھلانا چاہتی ہوں ۔ تو وہ عور تیں بھی الی تھیں ۔ چنا نچ ہمیں چاہتے کہ ہم اس اینگل پر دیکھیں کہ ہیں ہم اہل حن نہ کی وجہ سے ، مال کارو بار کی وجہ سے ، اپنے رب کوناراض تو نہ سیں کر سے ۔ تو یہ پہلا تم ہے جومومن کے دل میں ہوتا ہے۔

# دوسسراعنس دنیا،آخرت سے غافل نہ کردے

دوسری بات کردنیا، آخرت سے غافل نه کردے۔ چنانچ قرآن مجید میں فرمایا:

﴿ وَ مَا الْحَيْوةُ اللَّانَيْ آلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آك عراك: ١٨٥)

''یدونیا کی زندگی دھوکہ کا گھرہے''

اورواقعی دنیا کی چک دمک انسان کواپنے اندرا تنامتوجہ کر کیتی ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں کاروبار میں تو بہت تیز سمجھ دار ہوتے ہیں، پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہسیں ہوتی۔ ان سے اگر پوچھیں: جی آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے ؟ جواب ملے گا: کسیا کریں؟ بسس کاروبار میں مصروفیت اتنی ہوتی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا۔

دنیاجادوگرنی ہے:

اس ليے حديث ميں فرمايا گيا:

﴿ احْلَا وُااللَّانُيَا فَإِنَّهَا ٱسْحَرُ مِنْ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ﴾

(احياء علوم الديبي: ٣١٣/٣)

'' د نیاسے بچو، اس لیے کہ سے ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادوگر نی ہے

اورمفسرين نے لکھا:

فَاللَّانَيَا سَحَّارَةٌ غَرَارَةٌ وَلَا شَكَّ آئَهَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْآحُبَابِ وَ بَيْنَ الْعَشَائِرِ وَ الْمَنْ

'' د نیا جادوگر نی اور دھو کہ : ۔ یے والی ہے۔اوراس میں کوئی شک نہیں کہ پہلوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتی ہے''

چنانچہ ہاروت اور ماروت جو جادولائے تھے،قر آن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔مفسرین نے لکھا کہ وہ جادوا پیا جادوتھا جومیاں بیوی کے درمیان حبدائی ڈال دیتا تھا۔ بید دنیااس سے بڑی جادوگرنی ہوئی کہ بیہ بندے اور اسس کے

پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ ہر چیز کانغم البدل ہوتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ کابدل کوئی نہیں ہوسکتا۔ جواللّٰہ سے جدا ہو گیا،اب اس کے لیے کوئی بدل نہیں۔ بید نیا توالیم ہے۔

# دنیابر ی میشی ہے:

اس ليے حديث ياك ميں فرمايا:

((إِنَّ النُّ نُيَا مُحَلِّوَةً خَضِرَةً )) (صحاب مديث: ٢٥١٢) "بيردنيا برطى سرسبز ہے اور برطى ميٹھى ہے۔"

عام طور پر جب انسان اپنی پسندگی آئس کریم کھائے ، مجھے و نیلا چاہیے ، اور مجھے فلال چاہیے ۔ اور مجھے فلال چاہیے ۔ تو پھر ایک کپ کھانے پر جی نہیں بھر تا۔ بیاور بات ہے کہ انسان سو ہے بھی ! زیادہ کھالی تو گلانہ خراب ہوجائے ، موٹانہ ہوجاؤں ، مسگر طبیعت نہیں بھرتی ، طبیعت نہیں بھرتی ہے کہ ابھی اور کھائی جائے ۔ تو فر ما یا کہ دنسیا میٹھی ہے ، جتی ملیا گلانے فر ما یا :
میٹھی ہے ، جتی ملتی جائے بندے کا دل اور کوکرتا ہے ۔ نبی علیا گلانے فر ما یا:

'' اگر کسی آ دمی کو مال سے بھری دوواد یاں مل جا نمیں تو وہ پھر بھی تیسری
'کی تمنا کرے گا ، اس لیے انسان کے پیٹ کوقبر کی مٹی بھرتی ہے ، دنیا سے 'کی تمنا کرے گا ، اس لیے انسان کے پیٹ کوقبر کی مٹی بھرتی ہے ، دنیا سے

م میں انسان کا پبیٹ نہیں بھر تا۔'' <sub>(بخا</sub>ری، مدیث : ۱۳۳۲) میں بنے سے بریس بریس کرنے کا میں انسان کا میان

آپغورکریں! ایک بندہ دکان دارہے، اس کا! پنا کوئی جزل اسٹورہے۔
اس ہے آپ کہیں کہ بھئی! مسجد میں آیا کریں، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا
درس ہوتا ہے، وہ سنا کریں۔ وہ کہے گا: جی میرے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی،
ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب اگر اسی بندے کوکہا جائے کہ جناب! ہم آپ کو ایک اور
اسٹور بنا کر دیتے ہیں، کیا آپ چلالیں گے؟ کہے گا: جی میں بالکل وقت نکال

لوں گا۔ بھئ!اگر دوسرااسٹور چلانے کے لیے بیدوقت نکال سکتا ہے، تو مسجد میں آکر درس سننے کے لیے بیدوقت کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس سے معسلوم ہوا کہ ہم واقعی دنیا کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑے ہوتے ہیں۔ جب کہ ضروریات سے بہت زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔

ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، مگر ہم آخرت کی تیاری کو چھوڑتے ہیں اور دنیا ہی کے اوپراتنا خوش ہو کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمیشہ یہ یں رہے گی۔ قرآن مجید میں اس لیے تو کہا کہ ایسے گھر بن سے ہیں: ﴿لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ﴾ کہ جیسے تم نے ہمیشہ ہمیشہ انہی گھروں میں رہنا ہے۔ حالانکہ سے تو عارضی گھر ہیں، بالآخر دنیا سے انسان چلا جائے گا۔

# پچاسی ساله بوژھے کی کمبی امیدیں:

ایک دفعہ ہماری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی، جس کی عمر پیچاس سال
تھی۔ تواس کواس عاجز نے کہد دیا کہ جی اب تو آپ فارغ ہیں نماز کی پابندی کیا
کریں۔ تواس نے اپنے گھٹے پر ہاتھ رکھااور کہا کہ پیرصا حب! دعسا کریں، یہ
گھٹے کی در دھیک ہوجائے تو میں نماز شروع کردوں گا۔ کتنی عجیب بات ہے! یعنی
پیچاسی سال کی عمر میں بھی جو گھٹے کی در دے ٹھیک ہونے کے انتظار میں ہے کہ پھر
میں نماز پڑھوں گا،اس کو دھوکہ نہ کہیں گے تواور کیا کہیں گے؟

# بوتے کی امامت میں نماز شروع کرنے کا عہد:

چنانچہ ایک مرتبہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی ، وہ سیکرٹری لیول کے آدمی تھے۔اس ملاقات میں اس عاجزنے کہا کہ اسب تو آسپ کی

النائر منٹ ہوگئ ، تو آپ اب پانچ وقت کی نماز اور تلاوت وغیرہ کی پابسندی کیا کریں۔انہوں نے اپنے بوتے کواٹھا یا ہواتھا، جوتقریباایک سال کا گئت ، کیا کریں۔انہوں نے اپنے بوتے کواٹھا یا ہواتھا، جوتقریباایک سال کا گئت ، جواب میں کہنے لگے: بیرصاحب! میں نے اپنے ول میں ایک ارادہ کرلیا ہے، عہد کرلیا ہے۔ میں نے بوچھا: کیا عہد کیا ہے؟ کہنے لگے: عہد یہ کیا ہے کہ میں اپنے اس بوتے کو حافظ بناؤں گا،اور جس ون یہ امات کروائے گا، مسیں پانچ وقت کی نماز اس دن سے شروع کردوں گا۔ میں اتنا چران ہوا،اس کا چہرہ دیکھا رہا کہ دنیا کے معاملے میں یہ سیکرٹری لیول کا آدمی ہے،اور دین کے معاملے میں رہا کہ دنیا کے معاملے میں یہ سیکرٹری لیول کا آدمی ہے،اور دین کے معاملے میں اس کی الیک مت ماری گئی! کیا اس کو یقین ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا؟ کیا اس کو یقائن ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا؟ کیا اس کو یہ اطلاع مل گئی کہ جب پہلی مرتبہ یہ تر آن سنا نا شروع کر ہے گا،اس وقت تک خود سیکرٹری صاحب زندر ہیں گے؟ تو دھو کہ سنا نا شروع کر ہے گا،اس وقت تک خود سیکرٹری صاحب زندر ہیں گے؟ تو دھو کہ اس چیز کوتو کہتے ہیں۔

# چېرے کی سنت حج پر موتوف:

کتنے دوست ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں: میں نے نیت کرلی ہے،
ان شاء اللہ حج پر جاؤں گا تو ہیں اس وقت سے چہرے پرسنت سجالوں گا۔ بھئ!
حج پر جاؤگے یانہیں، کون جانتا ہے؟ اگرسنت سجانی ہے تو آج سے سجاؤ، مسگر
انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ آج کے بجائے کل عمل کروں گا۔ تو یہ دنیا انسان کو
آخرت سے غافل کردیتی ہے۔

## مسكين بنده:

چنانچەایك بزرگ فرماتے تھے:

مِسْكِيْنَ ابْنُ آدَمَ لِبَاسُهُ كَفْرِجُ، مَرْكَبُهُ جَنَازَةٌ، وَلَنُهُ يَتِيْحُ، مَنْزِلُهُ قَبَرُ، فِرَاشُهُ تُرَابُ، حَلَالُهَاحِسَابُ، وَحَرَامُهَاعَلَابُ ''اے ابن آ دم! تو کتنامسکین ہے کہ جس کالباس کفن ہے، جس کی سواری جنازہ ہے، جس کے بیچے میتیم ہونے والے ہیں، قبراس کی منزل ہے، جس کا بسترمٹی کا بنا ہواہے، حلال ہوگا تواس کا بھی حساب دینا پڑے گا، حرام ہوگا تو یکاعذاب ہوگا۔''اللہ اکبر کبیرا!

# (شیطان اعمال کو باطل نه کرد ہے)

فرماتے تھے کہ مومن کو تیسراغم ہے ہوتا ہے کہ شیطان اس کے اعمال کو باطل نه کردے۔چنانچہ بیمستقل ایک فکرہے کہ ہمارا ایکا دشمن جس کا نام شیطان ہے، وہ ہمارے بیچھے پڑا ہواہے۔اللّٰدربالعزت نے قر آن مجید میں واضح لفظوں میں فرمايا:

﴿إِنَّ الشَّيْطِينَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ ( فاطر: ٢) ''شیطان تمہارا دشمن ہے،تم بھی اس کو دشمن ہی بنا کرر کھو'' چنانچہ بیشیطان ہمارے پیچھے پڑار ہتا ہے اور ہمیں اعمال سےمحروم کرتا

### @( طَبَيْطِينِهِ ( الْكِلِينِيةِ ( اللهِ اللهِ ( اللهِ

ہے۔اب ذراغورکریں کہ بیاعمال سے کیسے محروم کرتاہے؟

### شیطان کے تین حربے:

یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھالیں کہ شیطان کے تین حربے ہیں جن سے وہ انسان کواعمال سے محروم کرتا ہے۔

## ىبىلاحرىبە ....غىل كومۇخر كروانا:

شیطان کا پہلاحر بہ کہ نیکی کا کام فوراً نہیں کرنے دیتا، مؤخر کروا تا ہے، دیر کروا تا ہے، جینی ہوسکے۔وہ نیک عمل کرنے کے بارے میں ڈائن ہے کہ اچھا پھر کر لینا۔ یہ ہیں کہ ابھی کرتا ہوں، بلکہ پھر کرلوں گا۔ میں کل سے نمازی بن جاؤں گا۔بس میں جب نیاسال شروع ہوگا تو یہ کام شروع کروں گا۔ جب حج کروں گاتواس وقت سے میں تو بہ کرلوں گا۔ یہ جو ہے متدؤ ف آفع کُن ' میں آئندہ کروں گا' اس کے بارے میں فرمایا:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُوْنَ (بريقة محودية: ١٣١/٣)

''کل کرنے والے ہلاک ہوں گے۔''

کون جانتا ہے کہ زندگی میں کل آئے گی یانہیں۔توسب سے پہلے تو وہ ممل کو مؤخر کروا تا ہے،اچھا کل سے بیشروع کریں گے۔ آپا گرغور کریں تو واقعی انسان ایسے،ی کرتا ہے۔کوئی بھی نیکی کا کام ہو،سو چتا ہے،اچھا کل سے شروع کریں گے۔ چبر سے پرسنت سجانی ہے۔ سشنادی کے بعد داڑھی رکھوں گا۔اور اگرنو جوان تیار بھی ہوجائے تو ماں باپ کہتے ہیں: اچھا!رکھنی ہے تو شادی کے بعد بیشک رکھ لینا۔ یہ جوآئندہ کی بات آتی ہے، یہ سو فیصد سشیطان کا حمسلہ ہوتا ہے۔اللہ کے راستے میں خرج کرنا ہے،کہتے ہیں: اچھا! پہلی تاریخ پرہم ان ہوتا ہے۔اللہ کے راستے میں خرج کرنا ہے، کہتے ہیں: اچھا! پہلی تاریخ پرہم ان

شاءاللەصد قەرىي گے۔ يەشىطان كادھوكا ہوتا ہے۔

ایک بزرگ نہانے کے لیے بیت الخلاء میں گئے تو وہاں سے انہوں نے بین بیوی کو آ واز دی۔ ابھی انہوں نے جسم سے پورے کپڑے نہا تارے ہوں گے۔ بیوی نے پوچھا: کیا معاملہ ہے؟ کہنے گئے: وہ جومیری فلاں قیص ہے اس کی جیب میں استے پیسے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو! مسیں نے صدقے کی نیت کرلی۔ بیوی نے صدقہ کر دیا۔ جب بینہا دھوکر آئے تو بیوی نے صدقہ کر دو؟ فرمانے گئے: میرے دل میں نیت تو آگئ تھی، بس مجھے بیڈ رہوا کہ عسل مکمل ہونے تک میری زندگی باقی ہے یا نہیں، میں نے کہا کہ میرے نیک کام میں ویز نہیں ہونی چا ہے، اس لیے میں نے اپنے پیسے اسی وقت فقیر کے ہاتھ میں پہنچا دیے۔

تو ہمارے اکابرتواس طرح فوراً نیکی کرتے تھے،لیکن ہم نیکی کے معاملے میں آج کل ،آج کل کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے کتنی ہی نیکیوں سے ہم محروم رہ حاتے ہیں۔

## دوسسراحربه ....عمل میں وسوسے ڈالنا:

پھردوسری بات کہ اگرانسان اعمال کرنے لگ جائے تو شیطان اعمال کے دوران وسوسے ڈالٹا ہے۔اورانسان کو Concentration ( کیسوئی ) ہے عمل نہیں کرنے دیتا۔اس کو پہتہ ہے کہ اگراس نے کیسوئی کے ساتھ نماز پڑھ لی تواس کو تبہت زیادہ تواب ملے گا،اس پر توسونے کا بھاؤ لگ جائے گا۔لہذااس کے دل میں وسوسے ڈالو، تا کہ نہ اس کی تو جہر ہے اور نہ اس کی نماز قیمتی ہے ،اوراس

کی نماز کے اوپرلو ہے کا بھا وَ لگے۔اور کئی مرتبہ تواتنے شیطانی وسو سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مٹی کے بھا وَ بھی نماز قبول نہیں کرتے۔

اسی طرح کئی دفعہ بندہ تلاوت کرنے بیٹھتا ہے تو شیطانی وساوس کاعمسل شروع ہوجا تا ہے۔آپ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے کوئی الیی مشکل نہسیں ہوتی، جب تلاوت کرنے بیٹھو، یہ بچول کوبھی بہکائے گا،اوراس وقت خاوند کا بھی فون آ جائے گااور سہیلیوں کے بھی اسی وقت فون آ جائے گااور سہیلیوں کے بھی اسی وقت فون آ جا ئیں گے، دنیا کے سارے کام اسی وقت آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں شیطان لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال رہا ہوتا ہے اوراس کی توجہ ہٹار ہا ہوتا ہے، تا کہ یہ یکسوئی سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے۔

### تىيىپ راحرىيە....غىل كوضا ئع كروانا:

اگر بندہ صحیح عمل کربھی لے تو شیطان پھر بھی پیچھے نہیں ہٹما۔اب شیطان تیسرا حملہ بیکر تاہے کہ کیے ہوئے عمل کوضائع کروا تاہے۔ کیے ہوئے عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں؟

..... كيه موع عمل حسد كى وجه يه ضائع موجات بين - نبى عليه الله الحاد مايا: «الْحَسَدُ مَا لَكُمَّ الْحَسَدُ مَا لَكُمَّ الْحَسَدُ مَا لَكُمَّ الْحَسَدُ مَا لَكُمُ الْحَدَّ الْحَسَدُ مَا لَكُمُ الْحَسَدُ مَا لَكُمُ الْحَسَدُ مَا لَكُمُ الْحَدَّاتِ اللَّهُ الْحَدَّاتِ اللَّهُ الْحَدَّاتِ الْحَدَاتِ الْحَدَى الْحَدَّاتِ الْحَدَّاتِ الْحَدَاتِ الْحَدَاتِ الْحَدَاتِ الْحَدَّاتِ الْحَدَاتِ الْحَ

(مندابی یعلی، حدیث:۳۱۵۱) ''جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد انسان کی نیکیوں کواس طرح کھا جا تاہے''

اب بتا ئیں کہ حسد دل میں آگیا تو کی ہوئی نیکیاں ضائع کروادیں۔ ..... یا کوئی شرکیۂمل یابات کروادیتا ہے۔قر آن مجید میں ہے: ﴿لَیَحْبَطَلَّ

### (4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)ときずる(4)と

عَمَلُكَ ﴾ (الزمر: ٦٥) كوئى بھى شركيە كام كرنے سے پچھلےسارى زندگى كے ممل ضائع ہوجاتے ہیں۔

.....اسی طرح کسی کی غیبت کروا دی ۔غیبت کرنے سے اس بندے کے نیک عمل کسی اورکود ہے دیے جاتے ہیں ، گویا پیمل سےمحروم ہو گیا۔

اب بتائیں! ہمارے دل میں کتنوں کے بارے میں حسدہے ۔۔۔۔۔کتنوں کے بارے میں حسدہے ۔۔۔۔۔کتنوں کے بارے میں کسند ورکستنی باتیں کے بارے میں کینئہ ہے ۔۔۔۔۔کتنوں کی ہم غیبت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔اورکستنی باتیں الیک کرجاتے ہیں جوشرکیہ ہموتی ہیں ،توعمل کہاں بچے؟ تومختلف طسریقوں سے شیطان انسان کے عملوں کوضائع کروا دیتا ہے ،اور قیامت کے دن انسان اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے یاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔

# چونھت عنسم کرامًا کاتبین نا فر مانی نه ککھ لیس

چوتھاغم یہ ہوتا ہے کہ کہیں کراماً کا تبین نافر مانی نہ لکھ لیں۔ چنانچہ اہل اللّب د کے دل میں ہروقت یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی عمل ہم سے ایسانہ ہو جائے کہ فرشتہ ہمار ا گناہ نامۂ اعمال کے اندر لکھ دے۔فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿ يَعُلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (سورة الانفطار)

'' حالانکہتم پر کچھ نگراں فرشتے (مقرر ) ہیں۔وہ معزز لکھنے والے۔جو تمہارےسارے کاموں کوجانتے ہیں۔''

### خوش نصیب لوگ:

الله والے کراما کا تبین کو گناه لکھنے کا موقعہ ہی نہیں دیتے۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجد والف ثانی میں گئا ہے جی بزرگ حضرت مجد والف ثانی میں گئا ہے جی بزرگ گزرے ہیں کہیں ہیں سال تک گناه لکھنے والے فرشتوں کوان کے نامہ اعمال میں گناه لکھنے کا موقعہ ہی نہیں ملا۔ ایسی پاک صاف زندگی تھی۔ سبحان اللہ! یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے!

# گناہوں سے یاک نامہ اعمال کے لیے دوصفات:

اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ فرشتے بن گئے تھے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں تھا؟ نہیں! وہ انسان ہی تھے، ہاں!ان کے اندر دوصفتیں تھیں۔ پہلی صفت کہ وہ عام طور پر گناہوں سے بچتے تھے۔اور دوسری صفت کہ اگر بالفرض کوئی گناہ سسرز دہمی ہوجا تا تھا تو وہ تو بہ میں دینہیں کرتے تھے، فوراً تو بہ کرتے تھے، تا کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کے لکھنے سے پہلے وہ گناہ معافہ ہوجائے۔

اب ہم کوتا ہی میر تے ہیں کہ اول تو گناہ کر لیتے ہیں اور دوسرا تو بہ میں دیر کردیتے ہیں۔ حالا نکہ گناہ لکھنے والا فرشتہ دو پہر تک انتظار کرتا ہے۔ لیعنی گن ہ کر دیتے ہیں۔ حالا نکہ گناہ کھنٹے تک گناہ نہیں لکھتا۔ اگر اس دوران اس نے تو بہ کرنے کے بعد چھے سے آٹھ گھنٹے تک گناہ نہیں لکھتا۔ اگر اس دوران اس نے تو بہ کرنی تو پھر لکھ لیتا ہے۔ اب ہماری غفلت کی انتہا دیکھو کہ ایک تو گناہ کر لیا اور دوسرا فرشتے کو لکھنے کا موقعہ بھی دے دیا۔ تو ہم نے دیکھیں دو کوتا ہیاں کیں۔

# آیات قرآنی سے کلام:

عبد الله بن مبارک میناتی نے ایک عورت کا قصہ بسیان فرمایا۔ اَلُہَوُ اَتُّا اِللّٰهُ اَلٰہُو اَلٰہِ مَا اِللّٰہ اَلٰہُو اَلٰہِ اَلٰہُو اَلٰہِ اَلٰہُو اَلٰہِ اَلٰہُو اَلٰہِ اَلٰہُو اِللّٰہ اَلٰہُو اِللّٰہ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

### ہماری کوتاہی:

اب سوچیں کہ اگر ایسی عور تیں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی کہ ہیں ہیں سال تک قرآن کے سواکوئی لفظ جن کی زبان سے نہیں نکلا، وہاں ہم بھی کھڑ ہے ہوں گے، ہروفت ٹرٹر کرنے والے اس کی بات چلی تو کمنٹس کھڑکا دیے، اس کی بات ہوئی تو دو با تیں بول دیں، پھر بتائیں! قیامت کے دن ہمارا کیا ہے گا؟ آج تو کسی کو برا کہہ دینا آسان ہے، جب قیامت کے دن اللہ تعالی کھٹڑا کرکے پوچھیں گے: بتا وً! تم نے فلاں کوذکیل کیوں کہا تھا؟ بتا وً! تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا؟ بیٹا ہے۔ کرو۔ کمینہ کیوں کہا تھا؟ بیٹا ہے۔ تا ہے۔ کرو۔

بتائیں!اس وفت ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب کہاس دن انبیاء بھی تھراتے ہوں گے۔

تو واقعی ہم اس سلسلے میں بہت کو تا ہی کرتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں اور کراماً کا تبین کو لکھنے کا موقعہ بھی وے دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اوّل اللہ سے حفاظت ما گلیں کہ ہم گناہ ہی نہ کریں اور دوسراا گرگناہ سرز د ہو جائے تو فورً اتو بہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ ﴾ (النساء: ١٤)

جہالت کی وجہ سے وہ ایساعمل کرتو ہیٹھتے ہیں ،مگرفوراً تو بہ کر کےا پنے اللہ کو منالیتے ہیں ۔

# پانچوال عنسم موت غفلت میں ندآ جائے

پانچواں غم جومومن کواس دنیا میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ ملک الموت کہیں غفلت میں نہ پکڑ لے۔ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہوں اور اچانک ملک الموت ہماری روح نکا لئے کے لیے آجائے۔ چنانچہ ہمارے اکابر ہروقت اللّٰہ کی طرف متوجہ رہے تھے۔ فرماتے تھے۔ فرماتے تھے۔

''جودم غافل سودم كافر''

جوسانس غفلت میں گزرگیا گویا کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزرگیا۔ توایک لمحہ بھی انسان اللہ سے غافل نہ ہو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو

اچانک موت آ جاتی ہے۔ انہوں نے بھی سو چابھی نہیں ہوتا کہ میں اتنی حبلدی موت آ جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے لکھ امواہی ایسے ہوتا ہے۔ آج غور کریں! ایسیڈنٹ میں کتنے لوگ مرجاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوااوراسی وقت فوت ہو گئے، برین ہیمبرج ہوااور کومہ میں چلے گئے، توسہ کی فرصت ہی نہیں ملی ۔ موت کب آنی ہے بیانسان نہیں جانتا۔

# موت کا وقت متعین ہے:

کرا چی میں ایک آ دمی یا نچویں منزل پر بجلی کی تار کا کا م کرر ہاتھا۔ یا وَں جو پھسلاتو وہ یانچویں منزل سے نیچے زمین پرآ گرا،مگراللہ کی شان دیکھیں! نہاس کو زخم آیا، نہاس کی ہڈی ٹوٹی ، نہ کوئی اورایسا مسئلہ ہوا۔ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو ہاتھوں پر لے کر زمین پرلٹا دیا۔اب وہ بڑا خوش،گھر والے بھی بڑے خوش ،لوگ آ کرمبار کبا دوینے لگے۔ دودن گزرے کہاس کے دودوست اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ، انہوں نے بھی مبار کباد دی اور کہا کہ یار! تہمیں اللہ نے نئی زندگی دی ہے، چلومٹھائی تو کھلا ؤ۔وہ کہنے لگا: میرے گھر کے سامنے ایک سویٹس شاپ ہے، میں ابھی آپ کے لیے وہاں سے تاز ہ مٹھائی لے كرآتا ہوں۔ پيرکہ کروہ اپنے ڈرائنگ روم سے گھرآيا، تا کہ پیسے لے اور د کان برجائے،تو گھر میں فرش تازہ تازہ دھویا ہواتھا، جونہی اس نے باہر شکل کریاؤں رکھا،اس کا یا وَں پھسلا،سر کے بل گرا،اور وہیں اس کی موت آگئی۔واہ اللہ تیری قدرت! یانچویںمنزل سے زمین پر گرتا ہے، چونکہ وفت نہیں آیا محفوظ رہتا ہے، اور جب وفت آگیا تو گیلے فرش کے اوپر یا وُں پھسلتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ تو کس کویتہ کہموت کا وقت کب ہے؟ اس لیے ہرونت انسان موت کے لیے تیار

# ۵)( طَلِيَظِيْمِ ( الْفَلِيْمُ ( الْفَلِيْمُ ( الْفِلِيْمُ ( الْفِلِيْمُ الْفِيْمُ ( الْفِلِيَّةُ الْفِيْمُ ( ال

# جان كسي نكلے كى؟

کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ فریدالدین عطار پُرالیہ علا کام کرتے تھے۔

نوجوان تھے اورغفلت کی زندگی تھی، جیسے عام لوگوں کی ہوتی ہے۔ایک دن بیٹے ہو جوان تھے کہا یک بوڑھا آیا اور آکر ان کی عطر کی شیشیوں کوغور سے دیکھنے لگا۔

ہوئے تھے کہا یک بوڑھا آیا اور آکر ان کی عطر کی شیشیوں کوغور سے دیکھنے لگا۔

انہوں نے اس سے پوچھا: بابا! کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا: میں دکھر ہاہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں آگی ہوئی ہے، بیجان کیسے نکلے گی؟ ان کوغصہ آیا، کہنے لگے جیسی آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ جب بیکہا تو بوڑھا وہیں زمین پرلیٹ گیا، چا در اس کے پاس تھی، وہ اوڑھ کی اور کہا: میری تو یوں نکلے گی۔ نہیں آپ کی نگر گوٹ گوٹ گوٹ گوٹ گوٹ گاٹھ ہوگا گاٹھ ہوں نکلے گی۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ (حضرت تھانوی کے پہندیدہ واقعات: ص ۱۲) بیر واقعہ تھی جس پرانہوں نے تو ہی اور نیک سینے اور پھسرانہوں نے تو ہی اور نیک سینے اور پھسرانہوں نے تو ہی کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں نے تو کی کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں نے تو ہی کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں کے دیند کی تاکہ کوٹ کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں کے تو ہی کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں کے تو ہوگی کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں کے تو ہوگی کی دیند کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں کے تو ہوگی کی دور تو کی کی دیند کی تو ہوگی کی اور نیک سینے اور پھسرانہوں کے تو ہوگی کی دور کی کی دور کیا تھا۔ اور پھسرانہوں کے دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دو

# موت کے لمحات، یا دِالٰہی کے ساتھ:

چنانچے ایک بزرگ تھے، ان کی بچھ کیفیت آخری آخری کھات والی تھی اور وہ چار پائی پراللہ سے لولگائے لیسٹے ہوئے تھے۔ ان کی ایک جھوٹی سی بیٹی تھی، کوئی اڑھائی تین سال کی ہوگی۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، کمرے میں آئی اور ابوسے کہنے گئی: ابو! آپ آنکھسیں کھولیں! آپ جا گیں! آپ میرے ساتھ کھیلیں! مگر وہ تو خاموش اسی طرح لیسٹے رہے۔ انہوں نے کوئی میرے ساتھ کھیلیں! مگر وہ تو خاموش اسی طرح لیسٹے رہے۔ انہوں نے کوئی

Responce ( توجه ) نه دیا ۔ اب اس پر وه چھوٹی سی بچی روٹھ گئی ۔ اچھا! میں آپ سے ہیں بولتی ،اور دوسرے کمرے میں جا کررونا شروع کردیا۔ ماں نے دیکھاتو پوچھا: بیٹی کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا: ابومجھ سے ہسیں بولتے ، میں ابو ہے نہیں بولتی ، میں نے کئی کر دی ۔ تو ماں اس کواٹھا کر لے آئی اورا پنے میاں ہے کہنے لگی: دیکھیے نا! پیرحفصہ آپ سے ناراض ہوگئی، آپ کیوں ہسیں آئکھیں کھولتے ؟ کیوں نہیں اس سے بات کرتے ؟ جب بیوی نے بیرکہا تو خاوند نے آ نکھ کھولی اور فر مایا : کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ ؟ ہم نے تواینے یار کومن الیا لآ اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مُعَمَّدٌ مُّنولُ اللَّه اوران كي وفات موكَّى -جنهوں نے منتیں كي موتى ہیں ،موت کے وقت و ہمخلوق کو کیا پہچا نیں؟ پھر تو وہموت کے وقت یہی کہسیں ك كون ى حفصه اوركيسى حفصه ؟ بهم نے تواپنے يار كومنالي لرّاله قالَّاللهُ ھُحَیَّا گُرَّسُولُ اللّٰہ۔توانسان ایسی زندگی گزارے کہموت کے وقت ایمان کے ساتھ جانے کی سعادت نصیب ہوجائے۔

خاتمہ بالایمان کے لیے دومل:

### 🕦 مسواک کی یابندی:

اب اس کا ایک حل سن لیجیے! وضوکرنے سے پہلے مسواک کرناسنت مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ، اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کو دوانعام ویتے ہیں۔ پہلا انعام: ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مارکر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں کہ بی آخری وقت میں کہیں خلل نہ ڈال دیے۔ اور دوسرا: اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں ، تا کہ وہ کلمہ پڑھ سکے۔ اب بتائیں کہ مسواک کی سنت

پر پابندی کرنے پرکتنابڑاانعام ملا!ایک تو بدبخت شیطان کو بھگادیا گیااور دوسرا کلمہ یا دولا دیا گیا۔کاش کہاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطافر مائے۔

### 🕑 الله والول كي صحبت:

اور دوسراحل: ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جواللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے،ان سے تعلق جوڑتا ہے،تو فرمایا:

لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمُ

ان کے پاس بیٹھنےوالا بدبخت نہیں ہوتا۔

اورمحدثین نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جوآخری وقت میں ایمان سے محروم ہوجائے۔آ گے حضور علیہ اللہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق محروم ہوجائے۔آ گے حضور علیہ اللہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔اس کا مطلب سے کہان کی برکت سے اللہ تعلیٰ آخری وقت میں کلمے کی توفیق فرمادیتے ہیں۔

# جھٹاعنب اللہ کی خفیہ تدبیر کا ڈر

چھٹاغم جومومن کواس د نیامیں ہوتا ہے وہ بیر کہیں کسی عمل پرالٹ تعالیٰ ناراض نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر انسان کوایمان سے محروم نہ کر دے۔ اللہ اکبر!

الله تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿سَنَسْتُلْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (القلم: ٣٨)

بعض دفعہ لوگ اگر چہنیکیاں بھی کررہے ہوتے ہیں،ہم ان کوآ ہستہ آہستہ، درجہ بدرجہاں طرح نیچا تارتے ہیں کہان کو پیتہ بھی نہیں چلتا اور وہ نیکیوں سے محروم ہوجاتے ہیں۔ بیایک ایساغم ہے جو ہرمومن کے دل میں ہوتا ہے۔اس لیے آخری کمھے تک بندہ اپنے بارے میں پچھنیں کہہسکتا۔

# امام احمد بن عنبل وشاله كا دُر:

امام احمد بن حنبل رئيلة كا آخرى وقت تقاتو آپ فرماتے تھے: كلا پھر كہا: كلا ، موجودلوگوں نے بوچھا كہ حضرت! پوراكلمہ كيول نہيں پڑھ رہے تھے؟ صرف' كلا ... كلا ، کر هور ہے تھے۔ آپ نے فرما يا كہ بات يہ ہے كہاں وقت شيطان مير ہے سامنے آيا اور كہنے لگا: احمد بن حنبل! توا يمان بچا كرد نيا ہے چلا گيا۔ ميں اس كو كہدر ہا تھا: كلا ... كہا و بد بخت! ابھی نہيں ، جب تک ميرى آخرى مانس ختم نہيں ہوجاتى ، ميں تير ہے فتنے ہے امن ميں نہيں ہوں۔ اتنا ڈر تے سے كہيں ايمان ہے ہم محروم نہ ہوجائيں ، آخرى وقت ميں كہيں ہم سے ايمان چھين نہا جائے۔

# ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت:

چنانچە حدیث پاک میں آتا ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: قربِ قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی:

«ریُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَّیُمُسِیْ کَافِرًا» (مندابی یعلی، حدیث: ۴۲۰۰) ''صبح اٹھے گاایمان والا ہوگا، رات سونے کے لیے بستر پر جائے گاایمان سے خالی ہوگا۔''

اللَّدا كبركبيرا!اللَّد كے نيك بندےاپنے انوار و بركات کے ساتھ جس تيزي سے اس دنیا سے رخصت ہور ہے ہیں ، بید نیاا پنے انجام کو پہنچنا جا ہتی ہے۔جن کے دلوں میں احدیباڑ کے برابرایمان ہے، وہ اتنے متف کر ہیں کہ جیسے ہر کہمے ا پنے مرتد ہونے کا خوف ہو۔ایسے حال میں ہم جیسے لوگ غفلتوں کی زندگی گزار ر ہے ہیں، دنیا کی عیش آ رام میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمیں تو موت آنی ہی نہیں ۔ بیکتنی بڑی غفلت ہے!اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سیجھنے کی تونسیق دے، کہیں ہم بھی دھو کہ کھانے والے نہ بن جائیں اور آخرت کی شیباری سے غفلت برینے والے نہ بن جائیں ۔اللہ تعالیٰ ہمیں اس د نیا کی امتحان گاہ مسیں تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے ۔اس دن اعلان ہو جائے: فلااں بندہ کامیا ۔ ہو گیا۔ آ واز دی جائے گی ، فر شتے کہیں گے: فلا ں کا بیٹا فلا ں کا میاب ہو گیا۔سعید ہوں گے وہ لوگ ، جو بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فر مائے اور دنیا اورد نیائے ہرقشم کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فر مائے۔( آمین )

﴿وَاخِرُ دَعُوٰنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

## \*\*\*

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَنُحْيِيَنَّهُ كَانُحْيِيَنَّهُ كَانُحُ فِي مَاكَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ ﴾ حَلِوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ ٱجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْ اَيَعْمَلُوْنَ ﴾ (النحل: ٩٤)

تر تنیب خب داوندی

بیان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدة السالکین، سراح العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمه نقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: 9 دسمبر 2012ء بروزاتوار، ۲۵محرم ۱۳۳۳ھ آن لائن بیان



# ترتیبِ خسداوندی

اَلْحَهُدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ: فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم ۞ هُمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَنُحْيِيَنَّهُ حَلْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ اَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ (النحل: ٩٤)

سُبُحٰنَ رَبِّ الْعِزَّقِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُدُلِلْهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَالْحَمُدُلِلْهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَتَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَتَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

# كامياب زندگى كاقر آنى اصول:

قرآنِ مجید فرقان حمید الله تعالی کا کلام ہے۔ یہ صداقتوں سے بھری ہوئی
کتاب، سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، Ultimate Realities of کتاب میں

the universe.

اکھا کردیا۔ الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

همن عمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْهٰی﴾

همن عمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْهٰی﴾

﴿ فَلَنْ حَیلَ صَالِحًا مِنْ کَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ

### (4) きょう (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (8)(6) (7) (8) (7) (7) (8) (8) (8) (7) (8)

''ہم اسے ضرور بالضرور یا کیزہ زندگی عطا کریں گے۔''

یہایک اللّٰد کا بتا یا ہوا قانون ہے،اگر ہم کا میاب زندگی گزار نا چاہتے ہیں تو زندگی میں نیک اعمال کولا نا ہوگا۔

# زندگی میں پریشانی کیوں؟

آج اگر آپ حالات کو دیمیں تو ہرانسان اس کوشش میں ہے کہ میری زندگی سنور جائے، اسی لیے وہ برنس پر تو جہ دیتا ہے، انڈسٹری چلا تا ہے، جاب پر محنت کرتا ہے کہ میرے حالات بہتر ہوجا نمیں، میری زندگی سنور جائے، لیکن اس کواپنی روزی کے سلسلے میں پریشانی، گھر بار میں بھی پریشانی، اولا دکی طرف سے بھی پریشانی، دوست احباب کی طرف سے بھی پریشانی، ہر طرف سے بھی پریشانی، فراتی ہے۔ روزانہ وہ اس نیت سے گھر سے چلتا ہے کہ میں اپنے قرضوں کوا تاردوں گا،اور میں اپنے Objective (مقاصد) کو حاصل کرلوں کا،گراس کے باوجو داس کے مقاصد پور نے نہیں ہوتے، توسوچنے کی بات ہے کہ آخراس میں رکا وٹ کہاں ہے؟

# ہر چیز کی ترتیب مقررہے:

ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ چیزوں کی ایک ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر: ایک نیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پہلے ایک چھوٹا سالپودا ہوتا ہے، جس کو Seedling کہتے ہیں۔ پھروہ بڑا ہوتا ہے، حتی کہ اس کے او پر پتے آتے ہیں، پھراس کے او پر پھول آتے ہیں اور وہ پھول آخر میں پھل بن جاتے ہیں۔ایسانہیں ہوسکتا کہ نیج ڈالا جائے اور اس کے او پر

﴿ وَلَهِ اللَّهِ الله الله الل

صرف پھل لگے، پھل کے لیے اس پوری ترتیب میں سے گزرنا پڑے گا۔ پہلے پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، پہلے اور بالآخروہ پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، پنے آئیں گے، پھول آئیں گے اور بالآخروہ پھول پھل بنے گا۔تواس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک قانون ہے۔

مثال کے طور پر:اگر کوئی شخص چاہے کہ میر سے ہاں اولا و ہو، تواس کے لیے اس کو نکاح کرنا پڑے گا۔میاں بیوی اسٹھے رہیں گے تو پھر اللہ ان کواولا دہمی عطافر مادیں گے۔ایک آ دمی نے نئج زمین میں ڈالانہیں اور وہ پھل کا منتظر ہے تواس کو درخت کا پھل کیسے ملے گا؟ ایک آ دمی نے نکاح تو کیانہیں ،اولا دکا منتظر ہے ، تواولا دکیسے ہوگی؟ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کوانسان الٹ نہیں سکتا۔

# خوشگوارزندگی کی ترتیبِ خداوندی:

الله رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایک ترتیب بتائی ہے۔
کہ جوآ دمی ایمان والا ہواور وہ نیک اعمال کرے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ کر
دیں گے۔اس کا مطلب ہے ہوا کہ خوشگوار زندگی کے لیے اعمال کوسنوار نا پڑے
گا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب ہے ہے کہ پہلے اعمال سنورتے ہیں، پھر
انسان کے حالات سنورتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اکثر لوگ اس میں
غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات سنور
جائیں، پھر ہم اعمال بھی سنوار لیں گے۔کسی بندے سے پوچھیں کہ آپ مسجد نہیں،
آت، جواب ملے گا: برنس کے پچھ پراہلم ہیں، ذرا ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد
آت، جواب ملے گا: برنس کے پچھ پراہلم ہیں، ذرا ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد
آوں گا۔ یعنی ہم پہلے حالات ٹھیک کرنے کی شرط لگاتے ہیں، بعد میں اعمال کو
ٹھیک کرتے ہیں۔ اور یہی ہماری کوتا ہی ہے کہ ہم ترتیب کو الثنا چاہتے ہیں،

### (المَّنِيَّةُ الْمُعَلِيِّةُ الْمُعَلِيِّةُ الْمُعَلِيِّةُ الْمُعِلِيِّةُ الْمُعِلِيِّةُ الْمُعِلِيِّةُ الْمُعْلِيِّ

حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جواعمال کرتا ہے، فرشتے ان اعمال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کران کے مطابق بندے پر حالات جیجتے ہیں۔

جب کہا میں نے یااللہ! تو میرا حال دیکھ کے آیا میرے بندے! نامہ اعمال دیکھ

انسان کے جیسے اعمال ہوں گے، ویسے اس کے حالات ہوں گے۔اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ زندگی پرسکون کر دیں گے،اور اگر برے اعمال ہیں تو زندگی سکون سے خالی کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو ہمیشہ فالوکرنے کی ضرورت ہے۔

ہارے بزرگوں نے چار باتیں بتائیں جولوہ کی کیر ہیں۔ کالنقش فی المجو پھر یر کیر کے مانند ہیں۔

# پہلی بات (اعمال سنوار نے سے حالات سنور جاتے ہیں

ان میں ہے پہلی بات رہے:

''جوانسان اپنے اعمال سنوار تا ہے ،اللہ تعالیٰ اس کے حالات کوسنوار دیتے ہیں ۔''

# حضرت بوسف عَلَيْكِياً كَي زندگي كي مثال:

اب اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہوتو قر آن مجید میں سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجیے! حضرت یوسف عَیْلِائِیا کی لڑکپن کی عمر ہے اور وہ اپنے گھرسے ہزار

میل سے بھی زیادہ دور کسی شہر میں پہنچ، جہاں انہیں بیچا گیا اور ایک غلام کی حیثیت سے وہ ایک کل میں خادم سے ۔ایک ہوتا ہے نوکر، اس کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے اس کی جاب کے پیچے تخواہ ملتی ہے۔لیکن غلام تو محنت کر کے ، خدمت کر کے ، اجرت کا بھی حق دار نہیں ہوتا ۔ تو وہ غلام سے ۔اب سوچے کہ نہ کوئی رشتہ دار پاس ہے، نہ مال ہے، نہ علم ہے، نہ اس وقت بدن میں طاقت پوری ہے، لڑکین کی عمر ہے، سجھ اتنی ہے نہیں ، اور وہ ایسے حالات میں آگئے کہ جہاں ایک گھر کے اندران کوکام کرنے ہیں۔اب سوچے کہ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے والد کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا اور اسی حال میں ان کوجوانی آئی ، چنانچہ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ وَلَهَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَتَيْنَاهُ مُحُكُمًّا وَّعِلْمًا ﴾ (يوسف: ٢٢) ''جب وه اپنی بھر پورجوانی کی عمر کو پنچ تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی''

اب ان کواللہ نے نور دیا تو انہوں نے اس نور پر عمل کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر ایک امتحان آیا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور کامیاب ہونے کے بعد پھر ان پر مزید امتحان آیا کہ ان کوجیل بھیج دیا گیا۔ وہ نوسال جیل میں رہے ، اس دوران وہاں کے بادشاہ نے خواب دیکھا، جس کی تعبیر اس کے مصاحبین میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس وقت کے جوام اءاور مشیر شے ان کو وہ خواب جھے ہی نہیں آیا تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ بھی ! کوئی بندہ بتا وَ جو اس خواب کی تعبیر بتائے ۔ تو اس طرح کسی نے اسے یوسف علیائیا کے بارے میں بنایا۔ اس نے آپ کو بلوایا ، آپ نے تعبیر دی کہ سات سال کھیتی اچھی ہوگی اور بتایا۔ اس نے آپ کو بلوایا ، آپ نے تعبیر دی کہ سات سال کھیتی اچھی ہوگی اور بتایا۔ اس نے آپ کو بلوایا ، آپ نے تعبیر دی کہ سات سال کھیتی اچھی ہوگی اور

#### ﴿ ﴿ طَالِحُ لِنَهِ ۞ ﴾ ﴿ ﴿ الْكَلِينَ ﴿ ﴿ الْكَلِينَ ﴿ لَكُلِّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

پھرسات سال قط آئے گا کھیتی کو بچا کرر کھنا کہ قحط کے زمانے میں لوگ بھو کے نہ مریں۔ اب یہ تعبیر اتنی اچھی تھی کہ با دشاہ کو پہند آئی اور پھر با دشاہ کے دل میں پوسف علیلیا کا کہیں کو سف علیلیا کا نہیں تھا کہ قصور پوسف علیلیا کا نہیں تھا قصور میری بیوی کے۔ اس لیے اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا:

﴿ إِنَّكِ كُنُتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ (يوسف:٢٩) ''مجھے كرتوت بية تيرا بى نظر آتا ہے''

تونے ہی اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ توبادشاہ کے ذہن میں بیآیا کہ یوسف علیائیا استے امین ہیں کہ باوجوداس کے کہ میری بیوی نے گناہ کی دعوت دی ،اس نے میری عزت میں بددیا نتی نہیں کی۔ تواس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب میں ملک کے خزانے بھی اس کے حوالے کر دول ، توبیم میرے خزانے میں بھی بددیا نتی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے یوسف علیائیا کوجیل سے خزانے میں بھی بددیا نتی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے یوسف علیائیا کوجیل سے نکالا اور کہا:

﴿ إِنَّكَ الْمَيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ ﴾ (بوسف: ۵۴) '' آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اورتم پر پورا بھروسا کیا جائےگا''

سبحان اللہ! جوکل غلام سے، مجرم بن کرجیل میں پڑے ہوئے سے، آج حالات کی تبدیلی دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ خزانوں کا والی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر کوئی اپوزیشن بھی نہیں ، با دشاہ نے تسلیم کیا اور لوگوں نے بھی مانا کہ ہم تو آپ کو سمجھ، ی نہیں سکے سے، اب جس نے اس خواب کو سمجھا وہی ہمیں اس آز مائش میں سے نکالے گا۔ متفقہ طور یروہ وقت کے با دشاہ بن گئے۔ سبحان اللہ! نہ برادری

ہے، نہ دوست ہے، نہ مال ہے، نہ بچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ بنا اسباب کے اعمال کے سنور نے پران کووفت کا بادشاہ بنادیتے ہیں۔ تو دیکھا! جب اعمال سنوریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں حالات کوخود سنواریں گے۔ بیدا یک تجربہ شدہ بات ہے۔

# ترتيب السنهيس سكتى:

اور اگر ہم چاہیں کہ اعمال تو ہم سنواری نہیں، حالات سنور جائیں، ہم گریں مارتے پھریں گے ہمارے حالات نہیں سنوریں گے۔کوئی بندہ چٹان کے ہمارے حالات نہیں سنوریں گے۔کوئی بندہ چٹان سے اگر سر کلڑائے تو چٹان کو کیا ہونا ہے، سر ہی پھوٹنا ہے۔ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تر تیب کو کیسے الٹ سکتے ہیں؟ بیتو ممکن ہی نہیں ہے۔اس لیے اس بات کو دل میں بٹھالینا چاہیے کہ ہمیں پہلے اعمال سنوار نے ہیں، پھر ہمارے حالات خود بخو دسنوریں گے۔اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں، وہ بندے کہ حالات سنوار دیں گے۔

# دوسری بات آخرت کوسنوارنے سے دنیا سنور جاتی ہے

دوسری بات که

'' جوانسان اپنی آخرت سنوار تا ہے، الله تعالیٰ اس کی دنیا کوسنوار دیتے ہیں۔''

یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں ، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت کوسنواریں گے، مگر اللہ نے جوتر تیب بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی آخرت کوسنوار تاہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کوسنوار دیتے ہیں۔سجان اللہ!



### ا كابرى مثالين:

اگراس کی مثالیں دیکھنی ہیں تو ہارے بزرگوں کی زند گیوں کو دیکھو۔

### سفیان توری عظیم کے ۲۵ سالباس:

سفیان توری مُیشیدایک فقیه گزرے ہیں۔ایک شخص ان کوایک سال کے تین سوپینسٹی جوڑے کیڑے کے بنا کر ہدیہ کرتا تھا۔وہ روز انہ نیا سوٹ بدلتے تھے اور پرانا صدقہ کردیتے تھے۔اللہ نے ایک شخص کے دل میں ان کی الی محبت ڈال دی تھی۔آج ہے کوئی ایسا نواب؟ ایساامیر کہ جوسال میں تین سوپینسٹی سوٹ بدلے؟ کوئی عورت الی ہے؟ نہیں ۔تو دیکھو!اللہ اپنے راستے پرمحنت کرنے والے بندوں کے لیے دنیااس طرح ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔

## حضرت مجد دالف ثاني عُشية كابا دشاهِ وقت براثر:

حضرت مجددالف ثانی میشانی صرف اپنی خانقاه میں رہتے ہے، مگران کے اثرات وقت کے بادشاہ پراتنے پڑے کہ بالآخراس نے ان کے کہنے کے مطابق شرک کوختم کیا، بدعات کوختم کیا اور ہرجگہ دین کے احکام کولازم کردیا۔ اب دیکھیے! نہسیاست ہے، نہ سی سے ان کی لڑائی ہے، صرف ایک جگہ پر بدیٹھ کر انہوں نے اللہ کو یا دکیا، دعا کیس کیس، اللہ نے ان کی وجہ سے پورے ماحول کو بدل کررکھ دیا تیجی توان کو' مجد دالف ثانی'' کہتے ہیں۔

# قبرمیں لیٹے خص کی حکومت:

ایک انگریز انڈیا کی سیرکوآیا تو اجمیر بھی گیا۔ وہاں اس نے حضرت خواجہ

معین الدین چشتی اجمیری پیشه کا مزار دیکھا۔ جب واپس اپنے ملک میں گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ سنا وَاجم نے وہاں کیا کیاد یکھا؟اس نے باقی چیزیں بھی بھی بتا تی کہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ ایک آدمی زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے، مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرر ہا ہے۔اس لیے کہ اجمیر شریف کے مزار پر مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو اور سکھ بھی جاتے ہیں۔ وہ جیران اس بات پر تھا کہ یہ بندہ تو قبر میں چلا گیا،لیکن آج بھی اس کی الیک محبت لوگوں کے دلوں میں سینکٹر وں نہیں ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں اور اپنے لیے دعا ئیں ما نگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو خص اپنی آخرت کو سنوار تا ہے اللہ تعالی اس کی دنیا کوسنوار دیتے ہیں۔

# حقیقی بادشاه کون؟

ہارون کرشید کا واقعہ کھاہے کہ وہ کھڑی سے دیکھ رہاتھا اور نیچ مبحد میں امام ابو یوسف میں اور ہے تھے اور دونوں ابو یوسف میں آرہے تھے۔ تو دوطلبا ان کے بیچھے بیچھے آرہے تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ ہم حضرت کے جوتے اٹھا ئیں۔ چنا نچہ جب حضرت نے مسجد کے درواز بے پر آکر جوتے اتار بے تو ایک طالب علم نے ایک جوتے کو اٹھا یا دوسر بے نے دوسر بے کو اٹھا لیا۔ اب وہ طلبا سمجھ دار تھے، چاہتے تھے کہ ہم جوتے اٹھا ئیں تو انہوں نے بی فیصلہ کیا کہ ایک نے رومال بھبلا یا اور ایک نے دوسر بے نے دوسر اجوتا ڈالا ،اور یوں ایک نے رومال ایک طرف سے پکڑ لیا اور یوں دونوں طرف سے پکڑ لیا اور یوں دونوں طرف سے پکڑ لیا اور یوں ارشید نے بیجھے جوتوں کو لے کر مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ ہارون الرشید نے طرف میں بیوی نے یو چھا: کیا ہوا؟ اس نے کہا: یوں تو لوگ ہمیں با دشاہ طرف اسانس لی ، بیوی نے یو چھا: کیا ہوا؟ اس نے کہا: یوں تو لوگ ہمیں با دشاہ

### ﴿ الْمَالِحُ لِينَ ۞ ﴾ ﴿ ﴿ الْحَالِمَةُ ﴿ ﴿ الْحَالِمَةُ ﴾ ﴿ ﴿ الْحَالِمَا ﴾ ﴿ ﴿ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَال

کہتے ہیں، کیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلاکون ایسے کرتا ہے؟ تو جواللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنی آخرت کوسنوار تا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔

# تیسری بات (الله سے تعلق سنوار لینے سے مخلوق سے تعلق سنور جاتا ہے)

تيسرى بات پيرکه

'' جو شخص الله ہے اپنے تعلق کوسنوار لیتا ہے، اللہ تعالی مخلوق سے اس کے تعلق کوسنوار دیتے ہیں۔''

آج ہم اس سے الٹی ترتیب پر عمل کرتے ہیں۔ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم سے راضی ہو جائیں اوراچھائیاں کرکر کے بھی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ کس سے ساس ناراض، کسی سے بہو ناراض ،کسی سے ماں باپ ناراض ،کسی سے بیچ ناراض ،کسی سے دوست ناراض ۔اورلوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے اتنا کرتے ہیں اورلوگ پھر بھی ہماری بدخواہیاں کرتے ہیں ۔تواصل رازیہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اپناتعلق نہیں سنوارا ہوتا ،لہذا اللہ تعالی مخلوق کے دل میں بھی ہماری بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ہمارے بارے میں الٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔تو جواللہ سے تعلق سنوار تا ہے ، اللہ مخلوق کے تعلق کوخود سنوارد سے ہیں۔

اس کی اگرمثال دیکھنی ہےتو نبی عَلیائِلاً کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ مکہ مکر مہ میں جب آپ متصے تو قریشِ مکہ جان کے دشمن متھے،لیکن آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آٹھ سال کے بعد جب آپ مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے تو

### (الإنجائية (الكانية (الكانية

جتنے بڑے بڑے قریش تھے،سب آئے اور سب نے آگر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ نبی مَلالِتَلاِ نے فرمایا:

((أَلْحَمْنُ لِللَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعُدَاهُ وَ نَصَرَ عَبْدَاهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَاهُ))

(منداحمه، حدیث: ۳۵۸۳)

''سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بندے کی مدد کی اور سب و شمنوں کواس اسلے اللہ نے شکست دی''

ہندہ ایکعورت تھی ۔اس کے والد کوحمز ہ ڈٹاٹنڈ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس کو اس بات کا بے حد د کھ تھا اور وہ غیظ وغضب کے اندرجل بھن رہی تھی ۔ چنانجے اس نے اپنے غلام وحثی کو کہا تھا کہا گرتم حمز ہ کوشہید کر دوتو میں تمہیں آ زاد بھی کر دوں گی اوریسیے بھی دوں گی ۔ چنانچہ جنگ احد میں وحثی نے حمز ہ مُثاثَثُ کو شہید کر دیا۔ جب اسعورت کوخبر ملی تو وہ اس قدرخوش تھی کہ وہ آئی اور اس نے غصے میں حمز ہ ڈٹائٹۂ کا سینہ چیرا ، کلیجہ نکالا ، دل نکالا ، پھیپھٹر ہے نکا لےاوران چیزوں کو چبایا۔اب آ پغور کریں کہ عورت ذات اگرجسم میں سے اگریہ عضو کا ٹ کردانتوں سے چبارہی ہے تو اس کے دل میں کتنا غصہ ہوگا؟ پھراس نے جسم کے اندر کے جواعضاء تھے ان کو دھا گے میں پرویااور گلے میں ہار بنا کریہنا۔ اس سے اس نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔جس عورت کو اتنا غصہ تھا، آپ سوچے کہ وہ کتنی بڑی دشمن ہوگی ،اللہ اکبر!لیکن جب مکہ فتح ہوا تو وہ عورت جاتی ہے اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجاتی ہے۔اور پھروہ بیالفاظ کہتی ہے:''اللہ کے حبیب! آج سے پہلے مجھے سب خیموں میں سے سب سے زیادہ نفرت آپ کے خیمے سے تھی ، اورآج میں سب کے سامنے کہتی ہول کہ سب خیموں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کے خیمہ سے ہے۔'' اللّٰدا کبر کبیرا! ایسے دشمنوں کے دل میں بھی اللّٰد

### ﴿ طَالِحُ لِينَ ﴾ ﴿ ﴿ الْكِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

نے محبت ڈال دی۔ سبحان اللہ!

# ام المومنين حضرت عائشه ولانتها كي نصيحت:

چنانچدسیدنا امیر معاوید و و انتخانے عائشہ والنا کو خط لکھا کہ آپ ام المومنین بیں ، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ ام المومنین والنا کے انہیں ایک جھوٹا سا خط لکھا اور واقعی انہوں نے نصیحت کرنے کاحق ادا کردیا۔ نبی علیہ النا کی صحبت کاحق ادا کردیا۔ انہوں نے خط کا جواب بیدیا:

'' اگرآپ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، تو اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دیں گے اور وہ آپ سے نفرت کرنے گے گی۔ اور اگرآپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹے میں گے۔ تو اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری محبت بھر دیں گے، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔'' (ترمذی، حدیث: ۲۳۱۲)

# نافرمانی کااثر:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھی میری بیوی میرے ساتھ Orgument (کرار) کرتی ،تلخ کلامی کرتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ بیکس گناہ کا وبال ہے، تو میں استغفار زیادہ کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ بہت خوش ہوجاتی تھی۔

فضیل بن عیاض ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ، میں نے دیکھا کہ اس دن یا تو میری بیوی نے نافر مانی کی ، یا اولا د نے نافر مانی کی ، یا میرے ماتحتوں نے نافر مانی کی ، یا پھر میری سواری کے گھوڑے نے میری نافر مانی کی۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کی نافر مانی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں

### (المنظر المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المنظم

اس کار دِمْل بندے کی طرف لوٹتا ہے اور بندے کو وبال دیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہاللّٰد سے تعلق کوسنواریں گے تو اللّٰہ تعالیٰ مخلوق سے تعلق کوخود بخو دسنوار دیں گے۔

### چوتھی بات

# (دن کے اعمال سنوار نے سے رات کے اعمال سنور جاتے ہیں)

چوتھی بات یہہے:

'' جوشخص دن کے اعمال کوسنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کوسنوار دیتے ہیں۔''

بہت سے لوگ یہ بات پوچھے ہیں کہ ہماری فجر قضا ہوجاتی ہے، تہجدی توفیق نہیں ملتی ، تو بھی ! بات یہ ہے کہ جو تخص دن کے اعمال کو سنوار لے گا ، اللہ تعالی اس کے رات کے اعمال کو بھی سنوار دیں گے۔ ہم دن میں گناہ کرتے ہیں ، حلال نہیں کھاتے ، جھوٹ بولتے ہیں ، فیبت کرتے ہیں ، بد نظری کرتے ہیں ، وسرول کے دل دکھاتے ہیں۔ جب اس قسم کے گناہ کرتے ہیں ، تو پھر رات کے اعمال کی توفیق کہاں ملے گی ؟ لہذا جو بندہ چاہے کہ مجھے ، تہجد کی پابندی نصیب ہوجائے ، مجھے فجر کی تکبیراولی مل جائے ، میری کوئی عبادت قضانہ ہو، اس کو چاہیے کہ ، ہ دن میں اللہ رب العزت کی فرما نبر داری کرے ، اللہ رات کے اعمال کی توفیق عطافر ما دیں گے۔

تو یہ چار باتیں اس لیے کہیں کہ ان کی ترتیب کو یا در کھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنالیں ، اللہ تعالی اپنی بندگی کی توفیق عطا فر مائے۔ حطابق اپنی زندگی کو بنالیں ، اللہ تعالی اپنی بندگی کی توفیق عطا فر مائے۔

﴿ وَعَلَى اَنْ تَكُرَهُوْا شَيْعًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْعًا وَّهُوَ شَرُّ لَّكُمْ ﴾ (القرة: ٢١٧)

الله کے ہرکام مبیں بہتری ہے

بیان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقاراح مرفقشبندی مجددی دامت برکاتهم تاریخ: اکتوبر 2012ء ، ذی قعد ۱۳۳۳ه هم ملائشیا

#### (ش ك بركام شرية ) (金 美美 (320) (ش ك بركام شرية (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (

# اللہ کے ہرکام میں بہتری ہے

اَلْحَهُهُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْمِ ( ﴿ وَعَلَى اَنْ تَكُرَهُوْا شَيْطًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى اَنْ تُحِبُّوُا شَيْسِطًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ﴾ (الترة:٢١٦)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۞

ٵڵڵۿؙۿۜٙڝٙڸٞۼڸڛٙؾۣٮؚؽٵڰؙۼؠۧڽٟۊۧۼڶٵڸڛٙؾۣٮؚؽٵڰؙۼؠۜۧؠٟۊؖڹٳڔڮٛۅٙڛڸۨٞؖؗؗۿ

# بندگی کیاہے؟

اللہ تعالیٰ کا ئنات کے خالق و ما لک ہیں اور یہ کا ئنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، حتیٰ کہ درخت سے کوئی پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جو بھی ہور ہا ہے اس میں اللہ کی منشا شامل ہے۔ تو بندگی ہے ہے کہ انسان اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہے۔ خوشی ہوتو بھی راضی .....غم ہوتو بھی راضی .....صحت مسیں بھی راضی ..... بیاری میں بھی راضی ..... ہر حال بیں اللہ سے راضی رہنا حب ہیے۔ دل میں میسوچیں کہ بس میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ ہم کئی مرتبہ معاطلے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ، اس لیے ہمارے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں ،شکوے ہوتے ہیں ، شکایتیں ہوتی ہیں: بیہ نہ ہوا ، وہ نہ ہوا ، فلاں سنہ ہوا۔

سب فضول با تیں ہیں۔انسان اپنا ذہن یہ بنائے کہ اللہ کی طرف سے جو ہور ہا ہے،اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ہم معاصلے کی حقیقت کو بہیں سمجھتے ،اس لیے طبیعت میں شکوے ہوتے ہیں،اعتراض ہوتے ہیں،اگر حقیقت کو بمجھ لیتے تو پھر یہ شکو ہے ختم ہوجاتے۔ تو جو بات یا در کھنے کے قابل ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی جو کرتے ہیں،اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالی سے راضی رہنا سیکھیں کہ اللہ اہم آپ سے ہرحال میں راضی ہیں۔ یہی بسندگی ہے۔

#### ہماری کوتاہی:

ہماری ایک عام کوتا ہی ہے ہے کہ ہم اسی دنیا میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں،
اسی دنیا میں جنت کے مزے لینا چاہتے ہیں، اس سے بڑی کم عقلی اور کیا ہوسکتی
ہے؟ اس لیے کہ کمر و امتحان اور جگہ ہوتی ہے اور رزلٹ نکلنے کے بعد انعام کی اور
جگہ ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر کمر و امتحان میں ہیں، للہذا زندگی کے جولمحات ہیں بس
ان کواللہ کی یا دمیں گزار نے کی ضرورت ہے، خوشی ہوتو سٹ کرکی حالت ہو، اور غم
ہوتو صبر کی کیفیت ہو۔ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور صبر کرنے والا بھی
جنت میں جائے گا۔

# سوچ کاانداز بدلنے کی ضرورت:

آپ ذرایوں سوچے کہ ماں اپنے بیچے پر کتنی مہربان ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیچکو کو کئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، کیکن پچھکام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں کو کرنے ہی ہوتے ہیں ۔ بچہ چاہتا ہے کہ میں آگے

#### ﴿ ﴿ وَلَمْ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ كَا مِنْ مَهُ وَاسْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا الللّلْمُلْمُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُل

ڈالوں، مگر مال نہیں ڈالنے دیت ۔ بچہر و تا بھی ہے، چیخا بھی ہے، چلا تا بھی ہے، مال بھی ہے ہوا تا بھی ہے ہماں اسے رونے دیتی ہے باوجو داپنی شفقتوں اور محبتوں کے ، مال بھی ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال کر میرایہ بیٹا بہت زیادہ دکھی ہوجائے گا اور بچہاس چیز کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہماری خواہشات اس دنیا میں جو بھی ہوں ، مگر اللہ سمجھتے ہیں کہ سن خواہش کا پورا ہونا بہتر ہوا در کسس کا پورا ہونا بہتر ہوں ، مگر اللہ سمجھتے ہیں کہ سن خواہش کا پورا ہونا البتر ہے اور کسس کا پورا ہونا بہتر مایوں ہوگر بیٹھ جانا یا اللہ رب العزت کے انعامات کے ملنے پر غفلت میں حیلے مانا ، یہانسان کی کم عقلی ہوتی ہے۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھسیں اور جانا ، یہانسان کی کم عقلی ہوتی ہے۔ ہم اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھسیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو جتنا منا سکتے ہیں منا نمیں۔

الله بندے کی بہتری چاہتے ہیں:

اللدرب العزت ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿وَعَلَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَلَى أَنْ تُعِبُّوُا شَيْئًا وَّهُوَ شَرُّ لَّكُمْ ﴾

''ممکن ہے کہتم ایک چیز کونا پبند کر واور وہ تمہارے لیے بہتر ہوا ورایک چیز کوتم پبند کر واوراس میں تمہارے لیے شرہو۔''

> ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة:٢١١) "الله تعالى جانتا ہے اور تمنہيں جانے"

ابہمیں کیا پتہ کہ ہم جوکر ناچاہتے تھے اور جس کے لیے ہم نے صبیح بھی وعائیں مانگیں ، شام بھی دعائیں مانگیں نفل بھی پڑھے ، تہجد میں بھی دعب ائیں مانگیں ، وظیفے بھی کیے ، وہ ہمارے لیے بہتر بھی تھا یا نہیں ۔ جب وہ دعا پوری نہیں

ہوتی تو کئی دفعہ ویکھا کہ نمازیں ہی چھوڑ ویتے ہیں، دعائیں مانگنی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری توسنتا ہی نہیں ۔ بھئ! اللہ تعالیٰ تو ہرایک کی سنتا ہے، کیکن وہ پابند نہیں کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہرلفظ کو مانے ۔ وہ اپنے بندوں کی خیر کو و کھتا ہے، بہتری کو دیکھتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اور اگر آز مائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔

میں آپ کوایک دووا تعات سنا تا ہوں ، تا کہ بات ذراواضح ہوجائے لیمی بات نہیں کرنی ،لیکن ایک بات ذہن میں بٹھانی ہے۔

# ایک ممپنی ڈائر یکٹر کاوا قعہ:

ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہراہم میٹنگ کے لیے جانا چاہ رہا تھا۔ اور وہ الی میٹنگ تھی کہ جس میں فیکٹری کے مالک نے آرڈردینا تھا۔ اس نے دوتین کمپنیوں کو بلایا کہ بھٹی! آپ لوگ آؤاور میں آپ سے Negosiate کرکے آرڈرفائنل کرلوں گا۔ آرڈرملیز میں تھا تو ہر کمپنی والے حپ ہے تھے کہ ہمیں آرڈرمل جائے۔ ایک بندہ اپنی کمپنی کا ڈائر کیٹر تھا، اور وہ بھی مال سپلائی کرتی تھی۔ اس نے بھی ٹکٹ بنوائی کہ میٹنگ میں پہنچے الیکن چونکہ ایمرجنسی میں ٹکٹ بی تھی ۔ اس نے بھی ٹکٹ بنوائی کہ میٹنگ میں پہنچے الیکن چونکہ ایمرجنسی میں ٹکٹ بی تھی توسیٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں، میں چانس کی ٹکٹ لیتا ہوں ، امید ہے کہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ ایئر پورٹ پر آگیا تو اس کو پھر کاؤنٹر پر موجود اٹینڈنٹ نے کہا کہ بھائی! آج تو فلائیٹ فل ہے، چانسز کم ہیں۔ اس نے کہا نہیں! مجھے آج ضرور جانا ہے، میری تو بہت اہم میٹنگ ہے۔ اس نے کہا: انتظار کرلیں، کیونکہ آخر میں جاکر وہ چانس والے مسافروں کولیتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ اس سے پہلے بھی ایک دو چانس والے مسافروں کولیتے ہیں۔ اللہ کی شان کہ اس سے پہلے بھی ایک دو چانس والے آئے ہوئے تھے، تو

سیٹ ان کول گئی، کیونکہ وہ پہلے رپورٹ کر چکے تھے۔ اب یہ بڑا خفا تھا، منیجر کو کہہ رہا ہے، اٹینڈنٹ کو کہہ رہا ہے، میر ہے ساتھ تو بہت برا ہوا، میر اتوا تنا نقصان ہو گیا، میر ہے تو پور ہے سال کی محنت ضائع ہوگئی، میر ی تو بڑی میٹنگ تھی، مجھے تو لازمی پنچنا تھا، حتیٰ کہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسوآ گئے کہ میرا توا تنا بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے کہا: بس اب توسیٹیں پوری ہو پسی ، اب تو ہوت برا آپ آ ج نہیں جا سکتے ۔ یہ بندہ دل میں بیسو چتار ہا کہ میر ہے ساتھ بہت برا ہوا، واپس گھر آگیا۔ جیسے ہی گھر میں پنچا تو خبریں آ رہی تھیں کہ وہ فلائٹ جسس ہوا، واپس گھر آگیا۔ جیسے ہی گھر میں پنچا تو خبریں آ رہی تھیں کہ وہ فلائٹ جسس میں وہ جانا چاہ رہا تھا لینڈ کرنے سے دو تین منٹ پہلے کریش کرگئی۔ جبتی سواریاں اللہ است کرا داکر رہا تھا کہ یا اللہ! تیراشکر ہے کہ میں نہیں گیا۔

اب ذراغورکریں! جب معاملے کی حقیقت کانہیں پیۃ تھارور ہاتھا، جھگڑا کر رہاتھا، اونچا بول رہاتھا، کہہ رہاتھا کہ مجھے لا زماً جانا ہے۔ جب نہیں جاسکا توسمجھتا ہے کہ میں تو تباہ ہو گیا، میراتو بزنس ختم ہو گیا، کیکن جب اس کوحقیقت کا پیۃ چلا کہ حقیقت کیاتھی، کہنے لگا: اللہ! تیراشکر ہے کہ میں نہیں گیا۔

# نعتوں کے باوجودشکوے:

توانسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حالات جیجتے ہیں، خوشی کے ہوں یاغم کے، صحت کے ہوں یا بیاری کے، ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی رہے۔ یہ مائٹ ٹر بنائے، ذہن بنائے۔ چونکہ دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ آج کے دور میں رزق کی جتی فراخی ہے، پہلے نہیں تھی۔ پہلے زمانے کے لوگ دستر خوان پر ایک کھانا کھاتے تھے، آج ماشاء اللہ! دستر خوان پر Multiple Choice کئی قتم کے )

#### ايك سبق آموزوا قعه:

کتابوں میں ایک واقعہ کھھا ہے۔ایک عورت کی سٹ دی ہوئی۔گاؤں کی رہنے والی تھی اوراس کا خاوندا میر آ دمی تھا۔اس نے گاؤں کے کنار سے پرایک گھر بنا یا اوراس میں بیوی کور کھا۔ بید دونوں میاں بیوی وہاں رہ رہے تھے،اور کچھ جانو ربھی گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ دیبہاتی علاقوں میں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جانو رہوتا ہے۔گائے ،جھینس، بکری ،گدھا،مرغا یا کت، پچھ نہوتا ہے، یہ دیباتی زندگی کا فیچر ہے۔ دلہن جب اپنے گھر رہنے گئی ، پچھ دنوں کے بعد مرغامر گیا، تو وہ بڑی غصے ہوئی اور خاوند کو کہنے گئی : دیکھو! ہمارا مرغامر گیا۔خاوند کی عادت تھی کہ وہ ہرکام میں کہتا تھا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔اس نے آگے

سے کہددیا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اب بیوی بڑی پریثان کہ ہمارا مرغا مرگیا اور بہ کہتا ہے کہ کوئی خیر ہوگی۔ تھوڑ ہے دنوں کے بعد اللہ کی شان ان کا جور کھوالی کرنے والا کتا تھاوہ بھی مرگیا۔ تو پھر بیوی نے کہا کہ دیکھو! ہمارا تو کتا بھی مرگیا۔ اس نے کہا: کوئی خیر ہوگی۔ وہ بڑی حیران کہ بھی ! کتارات کو پہرہ دیتا تھا، اس کے مرنے میں کیا خیر ہوسکتی ہے؟ اللہ کی شان کہ پچھڑ سے کے بعد گدھا مرگیا۔ اب جب اس نے خاوند کو بتایا تو اس نے کہا: اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، تو وہ پھر بس بڑی، کہنے گئی: عجیب بات ہے! مرغا مرا، کوئی خیر ہوگی .....کتا مرا، کوئی خیر ہوگی ..... یمر نے میں ہی خیر ہے سب کی؟ اور اب ہوگی .....گدھامرا، کوئی خیر ہوگی ..... یمر نے میں ہی خیر ہے میا دیتی ہیں۔ وہ بھر کہاں کہاں ہے ردیف قافیے ملا دیتی ہیں۔ وہ بیچاراس کر چپ کر گیا۔

اللہ کی شان دیمیں کہ پچھ کرھے کے بعد ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس بستی پرڈاکا مار نے کا پروگرام بنایا۔ اور انہوں نے سے پروگرام بنایا کہ بھئ! جہاں سے بھی ہمیں مال سونا چاندی ملے گا، ہم نے سب نکالت ہے۔ اور پچھ بدنیتوں نے عورتوں کی عزت بھی خراب کرنے کا پروگرام بنایا۔ سب گاؤں بدنیتوں نے عورتوں کی عزت بھی خراب کرنے کا پروگرام بنایا۔ سب گاؤں والے سوئے پڑے سے کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب وہ ہرگھر کے لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں اور ان کی تلاشی لے رہے ہیں اور ان کا سونا چاندی لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں اور ان کی تلاشی لے رہے ہیں اور ان کا سونا چاندی کے رہے ہیں۔ وہ تعداد میں کا فی تھے، پورے گاؤں میں انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا۔ کتنی جگہوں سے مال لوٹا، کئی گھروں میں عزت لوٹی ، مگریہ جود ولہا رہی خرات کو سوتے رہی خرات کو سوتے والی کا روائی کا پیتہ چلا۔ سارے گاؤں میں ہونے والی کا روائی کا پیتہ چلا۔ سارے گاؤں

کے لوگ جیران ہوئے کہ پورے گاؤں کے ہر گھر کا مال لوٹا گیا،ادھر کوئی نہسیں آیا۔

وقت کے ساتھ ایک ڈاکو پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا: بھئی! تم نے سارے گاؤں کو لوٹا، ایک گھرکو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا: جی اصل مسکہ بیتھا کہ ہم نے آپس میں بیفیلہ کیا تھا کہ ہم گھرکی تلاشی لیس گے، ہم جس گھر کے قریب جاتے ہے، کوئی نہ کوئی جانو ربولتا تھا، جس سے ہمیں پنہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے، ہم اس میں جاکر مال بھی لوٹے تھے اور بدکاری بھی کرتے تھے۔ ایک گھر ایسا تھا کہ اس میں کسی جانو رکے بولنے کی آواز نہ سنائی دی، ہم نے سوچا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں، چونکہ وقت بھی تھوڑ ا یہاں کے لوگ بھا گ گئے ہیں، یا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں، چونکہ وقت بھی تھوڑ ا

اب بتاؤ کہ عورت سمجھ رہی ہے کہ ان جانوروں کے مرنے سے ہمارانقصان ہور ہاہے، اور جب حقیقت اس کے سامنے کھلی تواب اللّٰد کا شکرا دا کر رہی ہے کہ اللّٰد! آپ نے میرامال بھی بچالیا، میری عزت اور آبروبھی آپ نے بچالی۔

# الله کے ہرکام میں خیر ہوتی ہے:

اب کوئی بندہ کہے کہ میر ابیٹانہیں ہے، جھئی! اللہ بیٹادے دیتے اور نافر مان
بنادیتے تو آپ زیادہ عذاب میں ہوتے۔ کوئی کہے: جی مسیسری بیوی اتن
خوبصورت نہیں، بھئی! خوبصورت نہیں تو کیا ہوا، وفا دار تو ہے۔ اگر خوبصورت
بیوی دے کر بدکر دار بنا دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہ گھر آپ کا بساتی ، دل میں کسی اور
کو بساتی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں، اس میں خیر ہوتی ہے۔ فیصلہ کوئی بسندہ
نہیں کرتا، اللہ کرتے ہیں۔ سی بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ کار و بار کو بند کر

#### (المسكرة على المسكرة على المستوى المسكرة المستوى المس

دے، کاروبار کوروک لے، رشتہ روک لے، کوئی کچھنہیں کرسکتا، جوہوتا ہےوہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو پھرمومن کو کیا پریشانی ؟ تو ذہن بنالیں کہ جو بھی ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔

# اس میں بھی کوئی خیرہے:

اب اپنی بات کوسمیٹنے سے پہلے میں آپ کوایک آخری واقعہ سنا تاہوں، ایک بادشاہ تھا،اس کو ہرن شکار کرنے کابڑا شوق تھا۔اس کا ایک ہم مسزاج دوست بھی تھا، اس کوبھی شکار کا بڑا شوق تھا۔تو وہ بادشاہ کا بہت مقرب ہو گیا۔ با دشاہ نے اس کواپنا دوست، اپنا مصاحب بنالیا۔ اب بید دونوں بھی بھی جنگل حاتے اور حا کر شکار <u>کھلتے تھے۔</u> یہ جو ہا دشاہ کا دوست تھا ، اس کی بھی بیرعا دت تھی كه هربات بركهتا: "اس مين كوئي خير هوگي" - كوئي بات هوتي ، كهتا: "اس مين كوئي خیر ہوگی'' اب اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ یہ شکار کھیلنے گیا اور بادشاہ نے بندوق بکڑی ہوئی تھی۔تو بکڑتے ہوئے کچھابیا ہوا کہ گولی حیلی اور با دشاه کا انگوٹھا ہی کٹ گیا۔تو با دشاہ کو تکلیف بھی تھی ، غصے میں بھی تھا۔خیر!اس کے اس دوست نے مرہم پٹی کی اور ساتھ میں کہا: بادشاہ سلامت!اس میں بھی کوئی خیر ہوگی ۔تو بادشاہ کوتوا تناغصہ آیا کہ میرے یا ؤں کاانگوٹھا کٹ گیا،اور بیہ کہتا ہے کہاس میں کوئی خیر ہوگی۔اس نے کہا:اچھامیں تیرا پیة کرتا ہوں۔لوجی واپس آئر بادشاہ نے اس کوتو جیل بھجوا دیا۔ پولیس کوکہا کہاس کوروز انہ دسس جوتے لگایا کریں۔کہاں بادشاہ کامقرب تھااور کہاں جیل میں روز جوتے کھارہا

ا یک سال گزر گیا۔ با دشاہ کا یا وُں ٹھیک ہو گیا تو با دشاہ کے دل میں پھے۔

 $= \frac{1}{2}$ 

چاہت ہوئی کہ میں شکار پر جاؤں۔اس نے کہا: میں شکار پر تو جاؤں، لیکن میرا وہ دوست نہیں ہے، مگر اس نے سوچا کہ چلو! چھوڑ واس دفعہ میں اکیلا چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کولیا اور شکار کے لیے چلا گیا۔اب شکار میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا تو اپنا گھوڑ ااس کے پیچھے لگا دیا۔ ہرن بھی بھا گتار ہا، گھوڑ ابھی بھا گتار ہا، اور بادشاہ سلامت اپنے کارندوں سے بہت آ گے نکل گیا۔ بھا گتے جنگل کے بچھ میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بستی کے بچھلوگ رہتے ہواگتے ہوا گئے جنگل کے بھا گتار ہا، اور بادشاہ سن ہے، اعلی پوشاک پہنی ہوئی اور قیمتی چیزیں سے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی ہے، اعلی پوشاک پہنی ہوئی اور قیمتی چیزیں اس کے پاس ہیں۔انہوں نے اسے پکڑلیا۔اب اس نے کہا: میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا: تو ہوگا شہروں کا بادشاہ ،ادھرتو ہماری ایک بادشاہ سے ،یہ جنگل انہوں نے کہا: میں بادشاہ بڑا پریشان کہ میراکیا ہے گا؟

انہوں نے بستی کے سردار کو بتایا کہ ہم نے اس بندے کو پکڑا ہے،اس کے پاس بڑا فیمتی سامان ہے۔اس نے کہا: بہت اچھا! ہم ہرسال ایک قربانی و سے ہیں، کسی بت کے نام کی نیاز و سے ہیں، پہلے ہم اپنی بستی کا کوئی بندہ ذیح کرتے ہیں، پہلے ہم اپنی بستی کا کوئی بندہ ذیح کرتے سے،اس دفعہ بیم غاہاتھ آگیا ہے تواس کو ذیح کرو۔اب بادشاہ بیساری با تمیں سن رہا تھا اور بڑا پریشان تھا کہ ان لوگوں نے تواسے قربانی کا بکر اہی بنالیا، بیتو بحصے ماردیں گے۔ خیر! طے ہوگیا کہ کل ساری قوم کے لوگ آئیں گا اور توم کا سربراہ بھی آئے گا اور اس کے سامنے ہم سال کا جونذ را نہ دیتے ہیں، جہ دیں گے۔اللہ کی شان کہ اگلے دن لوگ اکٹھے ہو گئے، بادشاہ کو اب پکا یقین تھا کہ آئ میں زندہ نہیں بچوں گا۔ لوگ آئے اور بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کو کہا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا۔ لوگ آئے اور بادشاہ کو پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کو کہا کہ میں مامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے دیکھا کہ یہ بندہ سامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے دیکھا کہ یہ بندہ سامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے دیکھا کہ یہ بندہ سامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے دیکھا کہ یہ بندہ سامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے دیکھا کہ یہ بندہ سامنے چلتے ہوئے گئے تو ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے دیکھا کہ یہ بندہ

# (30) ﴿ طَابَاتُ لِعَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ چلنے میں تھوڑ اسا جھول دے کرچل رہا ہے۔ چونکہ انگوٹھا کٹا ہوا تھا تو بالکل صحت مند بندے کی تو چال نہیں رہتی ،اس نے جب ذراغور سے دیکھا تو قریب بلاکر اس سے پوچھا کہتم ایسے کیوں چل رہے تھے؟ توپیۃ چلا کہانگوٹھا کٹا ہوا ہے۔تو بڑے سردارصاحب نے کہا: دیکھو! ہم نے بینذر مانی ہوئی تھی کہ ہم اپنی قوم کا ایک ایسابندہ ہرسال قربان کریں گے جوتیجے سالم ہوگا، یہ توضیحے سالم نہیں ہے،اس کا توانگوٹھا کٹا ہواہے۔ یہ تو عیب والاہے،لہٰذااس کی قربانی نہیں ہوسکتی۔ با دشاہ کی جان میں جان آئی کہاب یہ مجھے کچھنہیں کہیں گے۔اس نے کہا: جب اس کو ذ بحنہیں کرنا تواہے جھوڑ دو، جائے اپنے گھر۔انہوں نے بادشاہ کوجھوڑ دیا۔ اب بادشاہ سو چنے لگا کہ واقعی میرا دوست ٹھیک کہتا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی خیر ہوتی ہے۔میراانگوٹھا کٹنے میں بھی خیرتھی کہ میں ذبح ہونے سے پچ گیا۔اب بادشاہ کے دل میں بات آئی کہ میں واپس جا کراینے دوست کوجیل ہے نکالوں گااورمعافی مانگوں گا کہ میں نے ایک سال آپ کوجوتے لگوائے ، آپٹھیک کہتے تھے کہ ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔اب بادشاہ سلامت والیسس آئے، دوست کوجیل سے نکلوا یا،اور کہا کہ آپ درست کہتے تھے کہ ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔میراانگوٹھا کٹنے میں بھی خیر ہی تھی ،اس عیب کی وجہ سےانہوں نے مجھے ذبح نہیں کیا ، مجھے چھوڑ دیا۔اس کے دوست نے جب بیسناتو کہا کہ با دشاہ سلامت!اس میں بھی خیرتھی ۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا: بادشاہ سلامت! آپ نے غصے میں آ کر مجھے ایک سال جیل بھیج دیا اور خودا کیلے چلے گئے ، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں توضیح سالم تھا،آپ کوانہوں نے چیوڑ دیا، مجھے نہیں چیوڑ نا تھا۔ تو ہم نہیں جانتے کہ جو چیز ہمار ہے ساتھ پیش آ رہی ہے اس میں حکمت کیا

و بہم نہیں جانتے کہ جمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ کسیکن جمارا ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ جمارے ساتھ مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ کسیکن جمارا

پروردگارجانتاہے۔

# تقذيرِ الهي پرراضي ربين:

للنداایک اصول کی بات بیہ کہ نقدیر کے معاملے میں بندے کو ہمیث،
اپنے رب پر راضی ہونا چاہیے۔ جو بندہ نقدیر پر راضی نہ ہو، ذرا ذراسی بات پر شکوے کرنے لگ جائے: ہماری دعا قبول نہ ہوئی، ہماری میہ بات پوری نہ ہوئی، ہماری وہ بات پوری نہ ہوئی، تو اللہ تعالی کو وہ بندہ نا پبند ہوتا ہے۔ ابن عباسس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أَوَّلُ شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ

''الله تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے لکھا:''

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، هُحَتَّكُّ رَّسُولِي

' د نہیں کوئی معبودسوائے میرے ،اور محمد میرے رسول ہیں''

#### يَعِرآ كَالَحا:

فَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِي، وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِي، وَشَكَرَ نَعْمَائِي، كَتَبْتُهُ صِدِّيْقًا، وَبَعَثْتُهُمَعَ الصِّدِّيْفِيْنَ

''جومیری قضا کوتسلیم کرلے اور بلاؤں پرصبر کرلے اور میری نعتوں کاشکرادا کرے تو میں اس کا شارصدیقین میں کروں گا اور آئ کا حشر بھی انہی کے ساتھ کروں گا''

وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمُ لِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرُ عَلَى بَلَائِي وَلَمْ يَشُكُرُ نَعْمَائِي، فَلْيَتَّخِذُرَبَّاسِوَائِي

<u></u>

''جومیری قضا کوتسلیم نہیں کرتا اور میری بھیجی ہوئی بلاؤں پرصبر نہیں کرتا ، اور جومیری دی ہوئی نعتوں کاشکرا دانہیں کرتا ، اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کواپنارب بنالے۔'' (الحرالمدید: ۱۹۹۳، سورۃ ہود) اب دیکھیں پیکسی عجیب بات ہے! رب کریم پیفر ماتے ہیں کہ جومس ری تقدیر پرراضی نہیں ہوتا اس کو چاہیے کہ کسی اور کواپنا رب بنالے ۔ توہمیں چاہیے کہ ہم اینے مالک سے ہر حال میں راضی رہیں ،خوش رہیں۔

# رضائے الہی کی نشانی:

بنی اسرائیل نے موسی علیاته سے بیسوال پوچھا کے ہمیں کیسے پہ جیلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ تو موسی علیاته نے فرمایا: ہال میں کوہ طور پرجاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے بیسوال پوچھوں گا۔ چنانحیب جب گئے اور ہم کلامی ہوئی تو موسی علیاته نیانے نے یہ پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: بندوں کو کہدو کہ یہ بڑا آسان ہے، ہم اپنے دلول میں جھا نکے کردیکھو! اگرتم مجھ سے راضی ہو، مسیں پروردگارتم سے راضی ہوں۔ اگرتمہار ہے دلول میں شکو سے شکا یہ ہیں تو مسیں بھی تم سے ناراض ہوں۔ اگرتمہار سے دلول میں شکو سے شکا یہ ہیں تو مسیں بھی تم سے ناراض ہوں۔ اگرتمہار سے دلول میں شکو سے شکا یہ ہیں تو مسیں بھی تم سے ناراض ہول ۔ (قب القلوب: ۲۵/۲) احماء علوم الدیں۔ ۱۹۳۱/۳)

تو ہم اگراللہ سے راضی ہوں گے تو اس کے جواب میں اللہ ہم ۔ سے راضی ہوں گے۔اللہ نغالی ہمیں اپنی رضاعطا فر مائے۔ آمین ثم آمین!

﴿وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾



﴿ وَ مَا الْحَيْوةُ اللَّ لُنَيّا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عران: ۱۸۵)

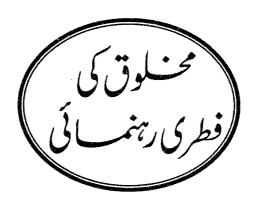

بیان بمجوب العلماء والصلحاء، زبدة السالکین، سراخ العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمد نقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 18 مارچ 2005ء بروز جمعه، ۸سفر ۱۳۲۲ه



# مخلوق کی فطری رہنمسائی

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ: فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ ۞ ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آَعُطِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَى ﴾ (طه: ٥٠) سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيُنَ ۞ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ مِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سَيِّدِ مِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ

الله تعالى نے ہر مخلوق كوايك فطرى رہنمائى عطاكى:

الله رب العزت كاارشاد ہے كمالله رب العزت وہ ذات ہے:

﴿ ٱلَّذِي ٓ اَعُطِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَالَى ﴾ (طه: ٥٠) ''جس نے ہر چیز کوزندگی دی اور پھراس کوزندگی گزارنے کی رہنمائی عطا فی آئ''

پہلے پیدافر ما یا، پھرزندگی گزارنے کا فطری طور پرطریقہ اورسلیقہ سکھا دیا۔ مثلا: دوانڈے ہیں اور دونوں انڈوں میں سے بچے نکے، ان دونوں بچوں کو پانی میں ڈال دیں، ایک تیرنے لگ جائے گااور ایک ڈوب جائے گا۔ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، مگرایک تیرنے لگ گیا اور ایک ڈوب گیا۔ اس کی وجہ کیا

ہے؟ جو تیرنے لگ گیا، وہ طخ کا بچہ تھا، اس کے انڈے میں سے نکلا تھا اور جو ڈوب گیا وہ مرغی کا بچہ تھا، اس کے انڈے میں سے نکلا تھا۔ اب بطخ نے چونکہ پانی میں زندگی گزار نی تھی، اللہ تعالی نے فطری طور پر اس کے بچے کو تیر ناسکھا دیا اور مرغی نے چونکہ زمین پر زندگی گزار نی تھی، تو اس کو تیر نابھی نہیں سکھا یا۔ ہے۔ فطری رہنمائی اللہ نے ہرمخلوق کو عطافر مائی۔

..... پرندوں کوکوئی پیدا ہونے کے بعد ہوا میں اڑنانہیں سکھا تا۔

.....مچھلی کو یانی میں تیرنا کوئی نہیں سکھا تا۔

قدرت کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔جانو روں، کو پرندوں کو، ہرایک کو زندگی گز ارنے کی رہنمائی فطری طور پراللہ تعالیٰ نے عطافر مائی ہے۔

# نومولود کی جبلت:

اب دیکھو!انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تواس کا پیدا ہونا بھی مشکل اوراس کا پلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔نو مہینے عورت مستقل بیاروں والی حالت میں رہتی ہے اور پہنیدں کتنی مرتبدلیڈی ڈاکٹر چیک کرتی ہے،الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں، فلاں ٹیسٹ کرواتے ہیں اور فلال کرواتے ہیں اور آخر پر پھرلیڈی ڈاکسٹروں کی ضرورت پڑتی ہے،اور بھی بھی تو آپریشن بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔اگرآپ جانوروں کودیکھیں تو ہے گئی والدت ہوتی ہے۔نہاس کا الٹراساؤنڈ ہوتا ہے، جانوروں کودیکھیں تو ہے گئی ولادت ہوتی ہے،اس کے باس ڈاکٹر بھی کوئن نہیں ہوتا، بغیرڈاکٹر کے اس کے بیچ کی ولادت ہودب تی ہے۔اور کوئن نہیں ہوتا، وہ بچے پیدا ہونے مزے کی بات کہ اس کے بیچ کواٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، وہ بچے پیدا ہونے

#### ﴿ ﴿ مَلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ے دس منٹ کے اندراندراٹھ کر کھڑا ہوجا تا ہے اور چلنا شروع کردیت ہے۔ جب کہ انسان کا بچہ چلتے ہوئے پوراایک سال لے جا تا ہے ، ایک سال تک ماں باپ اس کو گود میں اٹھائے بھرتے ہیں ۔ بھی بیٹھنا سیھتا ہے ، بھی کھڑا ہونا سیکھتا ہے ، بھروا کر سے چلنا سیکھتا ہے ، پھر کہیں سال کے بعد انگلی پکڑ کر دوقدم اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔

بری کے بیچ کودیکھو!ایک کی جگہ دودو بیچ ہوتے ہیں، تین تین بیچ ہوتے ہیں، تین تین بیچ ہوتے ہیں، تین تین بیچ ہوتے ہیں اوروہ پیدا ہونے کے پانچ دس منٹ بعد ہی اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اورا پنی مال کا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ان چھوٹے بیچول کوکس نے بتا دیا کہ مال کے هنول سے دودھ ملے گا؟ وہ مال کے منہ کوتونہیں جا کر چوستے کہ اس کے منہ سے ہمیں پچھل جائے۔ بیاللہ نے فطری رہنمائی عطا کر دی۔ جنگل کے جتنے جانور ہیں ان سب کے بھی بیچ ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹری ضرورت نہیں، کے جتنے جانور ہیں ان سب کے بھی بیچ ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹری ضرورت نہیں، کوئی Complications ( پیچید گیاں ) نہسیں ہوتیں، جب کہ انسان کی پیدائش میں اسے مسائل ہوتے ہیں۔

# شيرول كے ضالطے:

اگر جنگل کی زندگی کو دیکھیں تو جانو روں میں ایسے اصول ہیں کہ بندہ حیران ہوجا تا ہے۔ شیر کے جونو زائیدہ بچے ہوتے ہیں ، ان کو Cubs کہتے ہیں۔ اب وہ بچے اگر نر ہیں تو جب وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کی مال ان بچول کے ساتھ کھیلتی ہے۔ بھی بچے کو نیچے دیے گی بھی او پر لٹائے گی بھی پنجے آز مائی کرے گی بھی بھا گے گی بھی چھلانگ لگائے گی۔ وہ کیوں کھیل رہی ہوتی ہے؟

ماں چیک کررہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ Physically فٹ ہے یا نہیں۔ شیرکا جو بچہ کمز وراوران فٹ ہوتا ہے، تو مال نشا ندہی کردیتی ہے، شیرا ہے بچ کوخود ہی جان سے ماردیتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شیر بن کر رہنا ہے، اگر یہ کمز ور ہواور بڑا ہوکر یہ شکار کرنے کے قابل ہی نہ ہوتو یہ شیر کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس کو فطری طور پر باب ہی ماردیتا ہے، اور عجیب بات کہ مال کی نشان دہی پر مارتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کا کرد شان دہی پر مارتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرد نہیں کرتی ، لیکن یہال مال جانتی (مال کاردشدہ بچہ) و یسے تو مال کھی بچے کورد نہیں کرتی ، لیکن یہال مال جانتی ہیں ، پورے کرسکتا ہے تو یہ بنگل کا شیر بن کرر ہنا ہے، اس کی ضروریات ہیں ، تقاضے ہیں ، پورے کرسکتا ہے تو یہ بنگل کا شیر بن کرر ہنا ہے، اس کی ضروریات ہیں ، تقاضے ہیں ، پورے کرسکتا ہے تو یہ بنگل میں رہے گا نہیں کرسکتا تو شیر کا نام بدنا م ہوگا کہ ہے شیراور گدھے سے مارکھار ہا ہے۔ یہ تو نہیں ہوسکتا، اس لیے اس کو ماردیتے ہیں۔

اگر بچے مادہ ہیں، یعنی شیر نیاں ہیں تواللہ دتعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کی ماں ان کو لے کر پھر دور چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک ایک سال تک ماں اپنی بیٹیوں کے پاس رہتی ہے ، حتیٰ کہ وہ بڑی ہوجاتی ہیں، جوان ہوجاتی ہیں، اوران کو وہاں چھوڑ کر پھر واپس وہ اپنے شیر کے پاس آتی ہے۔ کیوں لے کر جہلی جاتی ہے؟ اس لیے کہ شیر کی زندگی میں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرسکتا، اس لیے ماں اپنی بیٹیاں لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، شیر کواللہ نے شجاعت دی ہے تو ساتھ غیرت بھی دے دی، ورنہ باقی جانو روں میں یہ چیز نہیں ہوتی ۔ یہ مرغا، بلی، کتا، فلاں اور فلاں ، ان میں اس قسم کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ کیون شیر، شیر ہے، اس کو اللہ نے شجاعت دی ہے، اس کے سر پر با دشاہت کا تاج

رکھاہے،اس لیےاس کوغیرت بھی دی ہے،اپنی بیٹی کےساتھ جماع نہیں کر ہے گا۔ چنانچہوہ بیٹیاں جب دوسرے شیروں کےساتھ چلی جاتی ہیں، رخصتی ہوجاتی ہیں تو بیدماں پھر پچھوڑھے کے بعدا پنے خاوند کے پاس پندرہ پندرہ میل پیچھے ہٹ کرواپس آ جاتی ہیں۔ پھر نیاسا مُنکل شروع ہوجا تا ہے۔اس کو بیطریقہ کس نے سکھایا ہے؟ فطرت نے سکھایا ہے۔

﴿ اَلَّذِي ٓ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلٰى ﴾ (طه: ٥٠) اور بیسارے جانوروں میں ای طرح ہے۔ ہرایک کے اپنے اسپے اصول وضوابط ہیں ،ان کے مطابق چلتے ہیں۔

# با دشاه سلامت كا دُسپلن:

ایک مرتبہ ہم جارہے تھے، جنگل میں سے گزرنا تھااور جماعت کے ساتھی بہت سارے تھے، شاید کچھ بچاس کے قریب تھے، ویکٹیں تھے۔ ہاڑی یاں تھیں، خاصہ لمبا قافلہ بن گیا تھا۔ ایک جگہ شیر نے شکار کیا ہوا تھا، بالکل سڑک سے کوئی ہیں پچیں فٹ کے فاصلے پروہ تھا، تو وہاں بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھیں اورلوگ وہاں منظر دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ جب گزرے تو چلانے والے نے کہا: حضرت! ہم بھی رک کردیکھیں؟ ہم نے کہا: ضرور دیکھو! سٹڈی کرو اسے۔ اس نے گاڑی روکی تو بالکل سامنے بچھ فاصلے پرایک شیرتھا، جو بھینس یا اس قسم کا کوئی بڑا جا نورا کیلا ہی کھار ہا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی چار پانچ شیر نیاں بھی تھے، سب پیچھے بیٹھے آرام سے دیکھ بھی تھے، سب پیچھے بیٹھے آرام سے دیکھ کرے بھی تھے، سب پیچھے بیٹھے آرام سے دیکھ کرے بھی تھے، سب پیچھے بیٹھے آرام سے دیکھ

#### ﴿ عَلَيْ فِي اللَّهِ اللَّهِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ابيه كيا ما جراہے؟ اس نے كہا: جی! بيد دستور ہے كہ عام طور پر شير نياں سشكار كرتى

ا بیکیا ما جراہے؟ اس نے کہا: جی ابید دستورہے کہ عام طور پرشیر نیاں شے کارکر تی ہیں، کیکن شکار کر کے بیچھے ہٹ جاتی ہیں، پہلے شیر کھا تا ہے۔ کیسے کھا تا ہے؟ پہلے جانور کا پیٹ کھول کر اس کے اندر جودل کلیجی اور نرم چیزیں ہیں ، وہ پہلے کھا تا ہے، جب کھا کراس کا پیٹ بھر جا تاہے تو پھروہ پیچھے ہٹ حب تاہے، تب دوسرے فیملی ممبر آ کر کھاتے ہیں۔ بیڈ سپلن ہے بادشاہ سلامت کا تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیر کھا کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھرایک شیر نی نے کوئی آواز نکالی، مجھے توایسے لگا کہ جیسے ا جازت لے رہی ہو۔ پھر دوسری شیرنی نے نکالی ، پھے ر تیسری شیرنی نے نکالی۔جب دو چارشیر نیوں نے آوازیں نکالیں تو جووہ شیرلیٹا ہوا تھا،اس نے بھی آ گے سے کوئی ایسی آ وازسی نکالی۔ہمیں یوں لگا کہ جیسےاس نے ان کو کوئی NOC دے دیا ہے۔اوراس کی آواز نکلنے کے فور ابعب دوہ شیر نیاں جوجھپٹیں اور انہوں نے شکار کو کھنچنا اور نوچنا شروع کر دیا ، اور بیچے بھی ساتھ ہو گئے، پورے خاندان نے اس کومل کر کھا ناشروع کر دیا۔ یعنی شیر نے بتا دیاتھا کہ میں نے جوکھا ناتھا کھالیا،اب آپ لوگ کھا ئیں۔ پے دیکھو! ڈسپلن جانورول کے اندرہے۔

#### بإبون كادًا كه:

جب ہم وہاں سے آگے چلے تو اللّب د تعالیٰ کی شان! ایک جُد پر سڑک کے بالکل کنارے کے اوپر بابون بیٹھے ہوئے تھے۔ بابون ایک چھوٹے کتے کے سائز کا بندر ہوتا ہے۔ تو بابون کی ایک پوری فیملی وہاں بیٹھی ہوئی تھی ، ہوں گے کوئی پچپس تیس بابون ۔ ہمارے ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ اللہ تعب الیٰ کی

شان!ادھرےانگریزوں کی ایکے ویگن آر ہی تھی ،اوروہ بھی بالکل ہمارے قریب آ کررک گئی۔ وہ انگریز بابون کو دیکھ رہے تھے اور ہم بھی بابون اور ان کے رشتے دار دونوں کو دیکھر ہے تھے۔تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ ایک بابون نیجے ہے جیتا جاتا گاڑی کی دوسری سائیڈیرآ گیا اوراس کا ایک شبیشہ آ دھا کھلا ہوا تھا، اس نے جو چھلانگ لگائی تواس کے اوپر چڑھ گیااور کسی کو پیتہ ہی نہسیں کہ یہاں چھآ ٹھانچ کے فاصلے پر بابون بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب دوسری طرف دیکھ کر باتیں کرر ہے ہیں۔ بابون جب او پر چڑھا تواس کواندر سے پھیلوں کی خوشبو آئی۔انہوں نے ڈگ میں ایک ٹوکری پھلوں کی رکھی ہوئی تھی۔ بیآ رام سے اندر جا تا ہوااتنی خاموشی سے پہنچا کہان کو پیۃ ہی نہ چلا۔ڈ گی میں جا کراس نے جو ہاتھ مارے تو کھٹکا ہوا۔ کھٹکا ہوا تو وہ متوجہ ہوئے اور جب اسے اندر دیکھا تو پھرتو وہ بھاگے،انہوں نے جلدی سے درواز ہے کھولے، کوئی اِ دھرنکلا کوئی اُ دھرنکلا۔ ڈ رائیورنے نکلتے ہوئے ڈگی کھول دی ، جیسے ہی اس نے ڈگی کھلی تو ہم نے دیکھا

# بندر کی جالا کی:

تویہ بندر بڑا چالاک جاٹو رہوتاہے، اتنایہ چالاک جانورہے، اتنایہ تیز جانورہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ اژ دھااورسانپ ہمیشہ بندر سے ڈرےگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیسانپ اوراژ دھے کو مار دیتاہے۔اور مارتا پتہ کیسے ہے؟ مارتاایسے ہے کہ بیالسے بیٹھا ہو گااور وہ سانپ جب اچانک اس

کہاس بابون نے ان کی وہ ٹوکری ہاتھ میں بکڑی اور بھاگ گیا۔تواس دن ہم

نے بابون کوڑا کا مارتے خودا پنی آئکھوں سے دیکھا۔

#### (4) خطبائے فقر (۵) (۱۹) بند (۵) الله (۵) الله

کے اوپر حملہ کرے گا تو بیا تنا تیز ہے کہ حملہ کرتے ہی بیتھوڑ اسا پیچے ہے جائے گا، تو اس کا سرز مین پر لگے گا جب اس کا سرز مین پر لگے گا تو اسس وقت بیاو پر سے اس کا سرتھوڑ اسا پکڑ کر زمین کے ساتھ رگڑ دے گا اور پھر چھوڑ کر پیچچے ہے جائے گا۔ پکڑ ہے اس لینہیں رکھے گا کہ کہیں وہ میرے ہاتھ پر کنڈلی کر کے جائے گا۔ پکڑ ہے اب جب سانپ کا مندز مین کے ساتھ رگڑ اجائے گا تو وہ زخمی ہوگا، پھروہ اور شدت کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے۔ جب وہ اور حملہ کرتا ہے تو بی پھراسی طرح تھوڑ اسا پیچے ہٹما ہے اور جب سر نیچ آتا ہے تو اس کورگڑ دیتا ہے۔ بیا تناشیب نیخی پانچے سات مرتبہ میں بیرگڑ رگڑ کراس کے سرکو برابر کر دیتا ہے۔ بیا تناشیب نے فانور ہے۔

# بندراور كتے كى دلچىپ لڑائى:

ایک مرتبے ہمارے پاکستان میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، مگر ہے۔ بھے۔ ایک شوگر مل ہے، اس کے سامنے ایک آدمی رہتا تھا، جس نے ریچھ سے لڑانے کے لیے کتے پالے ہوئے تھے۔ ریچھ کے ساتھ لڑنے والے جو کتے ہوتے ہیں، وہ بڑے قد کے اور بڑے لیے ہوتے ہیں، ان کے منہ چوڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے فالے اس کے منہ چوڑے ہیں۔ وہ بڑے فال Well build (جسیم) ہوتے ہیں، مجھ جیسے بندے کوتو ویسے ہی گھسیٹ کر بھاگ جا نیس، وہ استے تیز ہوتے ہیں۔ اس بندے وہ کتا پالا ہوا تھا۔ وہ قدر تأاس کو لے کرعصر کے وقت با ہر سڑک پر ٹھلنے کے لیے نکلا تو شہر سے ایک مداری والا آر ہا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سابندر تھا جورسی کے ساتھ بندھا ہوااس کے پیچھے آرہا تھا۔ جیسے ہی کتے کی نظر بندر پر پڑی تو

# (مَوْلَ نَوْلِ النَّهُ الْفِيْلِي النَّهُ الْفِيْلِي النَّهُ الْفِيْلِي النَّهُ الْفِيْلِي النَّهُ الْفِيْلِي النَّهُ الْفِيلِي النَّهُ الْفِيلِي النَّهُ الْفِيلِي النَّهُ الْفِيلِي النَّهِ الْفِيلِي النَّهُ الْفُلْمِي النَّهُ الْفِيلِي النَّهُ الْفُلِي الْفِيلِي النَّهُ الْفُلْمُ ال

وہ اس کے بیتھیے بھا گا ، ہندرخوف کی وجہ سے چھلا نگ لگا کرمداری کے کندھے کے اوپر چڑھ گیا۔اب کتااینے ما لک کو بندر کی طرف تھینچ رہاہے، بندہ اس کو رو کتا بھی ہے، کھنچتا بھی ہے، لیکن کتا پھرز وراگار ہاہے۔اتے مسیں دوحپار بندے اور بھی آ گئے۔ان میں سے ایک نے کہا: یار! آج کتے اور بندر کی لڑائی دیکھیں۔ بندروالے نے کہا: بھائی بہتو چھوٹا سابندر ہےاور کتاا تنابڑا ہے، یہ کوئی جوڑ ہے؟ اس نے کہا: بس تھوڑی دیر کھولوہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں نہیں! بیتو ویسے ہی بندر کو مار دے گا۔اس نے کہا: نہیں!اللہ کی شان کہ عین اسی وقتِ شوگرمل میں چھٹی ہوگئی رکھنٹی بجی ،شفٹ ختم ہوگئی تو و ہاں تو سات آ ٹھ سو بندے باہر نکلتے ہیں۔ یکدم وہ سب جب باہر نکلے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آج کل تو پھرالیی جگہوں پرلوگ جلدی کھڑے ہوجاتے ہیں ۔وہ تو پھرسو بچاسس بندوں کا مجمع ہو گیا۔اب مجمع کے درمیان وہ بندروالابھی کھڑا ہے، بندراس کے یہاں بیٹھاہے، کتے والابھی کھڑاہے، کتے کوایک دو بندوں نے پکڑا ہواہے۔ اب جب اوپر سے تماشین آئے ، نؤوہ کہیں: ہاں ہاں یار! جلدی ان کی لڑائی کرا ؤ تماشادکھا ؤ، پھرہم نے گھرجا ناہے،ان کوجلدی پڑی ہوئی تھی۔اس نے کہا كنہيں جى! ميں نہيں لڑا تا۔ دو چارنو جوان ایسے تھے كہ انہوں نے كہا كہ بھئى! ا گرتونہیں لڑائے گا تو ہم تیرے بندر کوچینیں گےاور کتے ہے، یا تھلڑا کر دیکھیں گے ادرا گرتو خودلڑائے گا توا گرتیرے بندر کو کچھ ہوا تواس کی قیت ہم خود دیں گے۔اس نے کہا: بھئی! قیت تو دے دو گے،لیکن میں نے اس کودوسال میں جا کر کچھ سکھا یا ہے،تو میرا تو بیوی بچوں کی روزی کا مسکلہ ہے۔وہ نوجوان بیچے تھے،انہوں نے کہا کہ بھئی! قیت چاہیے تو لڑاؤ، ورنہ چیسین کرلڑا میں گےاور

قیت بھی نہیں دیں گے،اب وہ بیچارا مجبور ہوگیا۔

بندروالے نے بندر کی طرف دیکھا ،اس کے سریر ہاتھ پھیرا تو بندر سمجھ گیا کہ اب میراوقت آگیا ہے۔خیر!اس نے اپنے بندر کو پنچے بٹھا یا ،اس کے سرپر ہاتھ پھیرتار ہااور پھراس کی کنڈی کھول دی ۔اب پیہ بندربس یوں بیٹھا ہوا ہے، اور ایسے سہا ہوا ،ڈرا ہوا ،سب کو دیکھر ہاہے ،کبھی کتے کو دیکھر ہاہے۔ یعنی ہر بندے کولگ رہا تھا کہ بیہ بندرمرے گا۔اور کتا تو دوٹائگوں پر یوں کھڑاہے،وہ سنصِلا ہینہیں جار ہا۔اس کی اگلی دوٹانگیں یوںاٹھی ہوئی ہیں اور پیچیلی ٹانگوں پر کھڑا ہے، یوں ہے کہ بس مجھےموقعہ ملے تو میں بس ایک ہی دفعہ میں اس کا کام تمام کر دوں۔اللہ کی شان کہ ادھرہے انہوں نے جو کتے کو کھولاتو کتے نے اس کے اوپر جھیٹا مارا، یوں تیزی ہے آیا۔ توجیسے ہی کتا آیا تو یہ جو بندرتھا، اس نے چھلا نگ لگائی اوراس کی کمر کےاویر جا کر چمٹ گیا۔اب جیسے ہی بندراس کی کمر کے اویرآیا توایک ہاتھ سے اس کا دایاں کان پکڑلیا اور دوسبرے ہاتھ سے با یاں کان بکڑلیا۔اب کتا دائیں طرف گردن گھما تا ہے تو یہ بایاں کان کھینچتا ہے اور بائیں طرف گردن گھما تاہے تو بیدا یاں کان کھنچتا ہے۔اب ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ ہور ہی ہے۔سارامجمع ایسے کہنس ہنس کر براحال ہو گیا۔اتنابڑا کتا اور کر کچھ بھی نہیں سکتا ، چھوٹا سابندراس کی گردن پر بیٹےا ہوا ہے۔اللّٰہ کی سٹان دیکھوکہ کتے کواس نےخوب نجایا جتی کہ یانچ منٹ کےاندراندر کتے کے پسینے حچوٹ گئے۔ س کا زورلگ رہا تھا نا بھی وہ یوں ہوتا بھی وہ یوں ہوتا۔ جب وہ خود ہی مضمحل ہو گیا،ست پڑ گیا تواب وہ بندراینے ما لک کی طرف دیکھےاور یوں اشارہ کرے۔اب کسی ادر کوتو کچھ پیتہ نہیں ، ما لک سمجھر ہا ہے۔اسس کے

ما لک نے کہا جہریں پہ ہے یہ جھے کیا کہدر ہا ہے؟ انہوں نے کہا جہیں۔ اس نے کہا: بییں۔ اس نے کہا: یہ بندر مجھے کہدر ہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے کواندھا کر دوں؟ وہ کیسے؟ کہ یوں پکڑا ہوا ہے تو یکدم ہاتھ کوچھوڑ وں گا اور سیدھا اپنا ناخن اس کی آئھ میں مار کر پھر پکڑلوں گا۔ اور دو دفعہ میں اس کی آئھ میں ناخن مار مار کر پانی بہا دوں گا اور کتا اندھا ہوجائے گا۔ جب اس کتے والے کو پہتہ چلا کہ میرا کتا اندھا ہوجائے گا، تواب کتے والا رور ہا ہے، معافیاں ما نگ رہا ہے کہ میر کے کئے کہ چھے نہ کرو۔ جب اچھی طرح اس نے معافیاں ما نگ لیں اور پاؤں بھی پکڑ لیے، تواس وقت بندروالے نے بندر کواشارہ کیا کہ جھی ! تم آ جاؤ۔ وہیں اس کی گردن سے اس نے جو چھلانگ لگائی تواس کے کند سے پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کتا جو وہاں سے بھا گا۔

# جان کی د فاع کا فطری علم:

بیساری بات بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کواپنی زندگی گزار نے کا اللہ نے علم دیا۔ اب بندر کوئس نے سکھایا تھا کہ وہ کتے سے مقابلہ کرے؟ مگر جان کا دفاع کرنے کا طریقہ اللہ نے اس کو دے دیا۔ اس کو پت ہے کہ میں نے سانپ سے کیسے لڑنا ہے، میں نے شیر سے کیسے بچنا ہے، میں نے فلاں سے کیسے بچنا ہے۔ یہ فطری علم ہے جواللہ تعالی نے ہرجاندار کودے دیا ہے۔

﴿ ٱلَّذِي ٓ ٱعْطِي كُلَّ هَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلٰى ﴾ (طه :۵۰) حتىٰ كهان جانوروں كودرختوں اورجھاڑيوں كے اثرات كابھى پەتسە ہوتا

(كالمَالِينَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ہے۔ جیسے انسانوں میں طبیب حضرات کو پہتہ ہوتا ہے کہ کوئی جڑی ہوٹی کسس بیاری کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح ان جانو رول کوبھی پہتہ ہوتا ہے اور جانو ربھی ان جڑی ہو ٹیا ہے اور جانو ربھی ان جڑی ہو ٹیوں کے پیتے کھاتے ہیں اور اپنی بیاری کاعلاج کرتے ہیں۔ اس پروردگارنے جانوروں کو یہساری سمجھ دی۔ پروردگارنے جانوروں کو یہساری سمجھ دی۔

# نور عقل کی نعمت:

اس پروردگارنے انسان کوبھی سمجھ عطا کی اورانسان کواللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے جسے عقل کا نور کہتے ہیں۔اس عقل کے نور کے سبب بیانسان بہت ہی آ رام دہ زندگی گزار تاہے۔

اب دیکھے! پچھ جانو رسبزہ کھانے والے جانو رہیں۔ جیسے، گائے، بھینس،
کری، سبزہ ہی کھاتے ہیں، ساری زندگی بھی وہ گوشت کھاہی نہیں سکتے۔ پچھ جانو رجیسے شیر، چیتا، یہ سبزی کھاہی نہیں سکتے، ساری عمر گوشت کھاتے ہیں۔ پچھ جانوروں کو گوشت کھانے میں اور پچھ کوسبزی کھانا نصیب نہیں۔ واہ میرے مولا! انسان پر آپ کا کتنافضل ہے کہ آپ نے اس کوسبزی کھانے کی بھی توفیق دے دی اور ہمارے دستر خوان کودیکھیں! شیراگر گوشت کو کھانے کی بھی توفیق شیراگر گوشت کو کھا تاہے، بھی کی شیر نے بھون کر گوشت نہیں شیراگر گوشت کو کھا تاہے، بھی کی شیر نے بھون کر گوشت نہیں کھائے، ہمیشہ کچا گوشت کھائے گا۔ اور انسان گوشت کو کھا تاہے تو طرح طرح کے کھانے۔ یہ چاپس بن کو کھانے کے دیے چاپس بن کو گوئی ہیں، یہاس کی دستی بنادی ہے، یہ قیمہ کے ساتھ سبزی ملادی ہے، یا میرے ہوئی ہیں، یہاس کی دستی بنادی ہے، یہ قیمہ کے ساتھ سبزی ملادی ہے، یا میرے اللہ! اتنی ڈشنز ہیں جوایک انسان بنالیتا ہے، اپنی عقل کے زور یر! یہ عقب ل ایک

بڑی نمت ہے جواللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔

### د ماغ کی ساخت:

میں آپ کوانسان کی عقل کے بارے میں چند باتیں بتا تاہوں۔انسان کا جود ماغ ہے، یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک انڈے کوابالیں تواس کی البنے کے بعد اس کی جوزردی ہوتی ہے، وہ جوسخت سی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ زردی ہے بالکل اسی طرح انسان کا دماغ ہے۔ سو فیصد اسی طرح اس کے سیل (Cell) ہوتے ہیں۔اس کے گرداللہ نے ایک جھلی بنائی ہوئی ہے، جس سے اس کو جوڑ اس ہوا ہے۔اگر وہ جھلی ہٹا دیں تو اندر سے سب الگ الگ ہوجائے۔اور اس کے اندر انسان کی اطلاعات جمع ہوتی ہیں۔ اندر تہہ در تہہ ایک کمی سطح ہے۔اس کے اندر انسان کی اطلاعات جمع ہوتی ہیں۔

# اعضائے جسمانی کا دماغی کنٹرول پینل:

اب مزے کی بات ہے کہ انسان کا د ماغ جواعضا کو کنٹرول کرتا ہے،اس میں کچھ حصہ تعین ہیں جہاں سے د ماغ مخصوص اعضا کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاتھوں کو کنٹرول کرنا، پر جصے کے کنٹرول کرنا، پاؤں کو کنٹرول کرنا، ہر جصے کے کنٹرول کرنا، پاؤں کو کنٹرول کرنا، ہر جصے کے کنٹرول کی د ماغ میں ایک جگہ تعین ہے۔ سا دہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جو انسان کی شکل ہے، ہو بہواس کی شکل انسان کے اس جصے میں ہے جہاں اس کا کنٹرول موجود ہو۔ آئکھوں کی بھی جگہ ہوگی، اور زبان کی بھی ہوگی، ہاتھ بھی ہوں گئیں بھی ہوں گئیں بھی جہ جہا مت ہاتھ اور پاؤں کی ہے کہ ظاہر میں لمبی ہو دماغ میں بہت بڑی دماغ میں بہت بڑی ہوری تصویر دماغ میں بہت بڑی ہوری تصویر ہو۔ اس پرسائنسدان بڑے حسیدان ہوئے کہ یوں تو پوری کی پوری تصویر

یہاں بنی ہوئی ہے۔ ہاتھوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاتھوں کی شکل کا حصب کنٹرول کرتاہے، یا وُں کو یا وُں کی شکل کا حصہ کنٹرول کرتاہے،لیکن بیرکیا ہوا کہ ظاہر میں اتنے بڑے بڑے ہاتھ اور اتنے بڑے بڑے یا وَں اور اسے تھوڑ اسا حصہ کنٹرول کرتا ہے اور زبان جھوٹی سی اور دماغ میں اتنی بڑی اس کی زبان بنی ہوئی ہے۔ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ہم زبان کی حرکت کو چھوٹا سمجھتے ہیں،حقیقت میں سب سے زیادہ انسان کی (Complicated ) پیچیدہ موومنٹ زبان کی ہے، کیونکہ ہم تو تیزی میں تقریر کررہے ہوتے ہیں، ہمارے ہرلفظ کا ہر ہرمخرج الگ ہوتا ہے۔توہمیں نہیں انداز ہ کہ زبان اتنی تیزی سے اندرحر کے کررہی ہوتی ہے،اور بہت ہی تیزی ہے،ساتھ اس کا کبھی کوئی مخرج کبھی کوئی مخرج نکل ر ہا ہوتا ہے۔آ پ سوچیں کہ ہم اتنی تیزی سے لفظ بول رہے ہوتے ہیں ،فقر ہے بول رہے ہوتے ہیں ،توایک ایک فقرے میں کتنے الفاظ اور ایک لفظ میں کتنے حروف ہوتے ہیں۔زبان کو ہر ہرلفظ کامخرج الگ جگہ پر جا کر نکالناپڑ تا ہے۔تو چونکہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت ہونی تھی تو اس کو بہت سار ہے سگنل مسل رہے ہوتے ہیں۔ان سگنل کو چلنے کے لیے اس کوموٹروے چاہیے تھی، چھوٹی سڑکنہیں چاہیے تھی ،اس لیےاللہ تعالیٰ نے د ماغ کا اتنابڑا حصہ زبان کے لیے مخصوص کر دیا۔انسان کے دہارغ کا پیجو پچھلاحصہ ہوتا ہے یہاں انسان کی بینائی كاكنٹرول ہوتا ہے۔اس ليے اگر آ دمى كو يہاں پر پیچھے سے مكہ لگے، ياتھپڑ لگے تو پھراس کی بینائی ضائع ہوجائے گی ۔اسی لیے بعض دفعہ بچے اگرا یسے گریں کہاس جگہ پرضرب آجائے توان کی بینائی چلی جاتی ہے۔تو د ماغ کے <u>پچھلے ھے</u> کا تعلق انسان کی بینائی ہے ہے۔اور عجیب بات پہ کہانسان کے دائیں سے ئیے ڈیعنی

دائیاں پاؤں اور باز وغیرہ کا کنٹرول انسان کے بائیں سائیڈوالے دماغ میں ہے۔ یعنی دماغ کی جولیفٹ سائیڈ ہے وہ رائٹ جھے کو کنٹرول کرتی ہے اور جو رائیٹ سائیڈ ہے وہ لیفٹ جھے کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ عجیب ہے کہا گر کسی کوفالج اگرایک ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے تو دماغ کی دوسری سائیڈ کودیکھتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں۔

# برے خیالات کا مرکز سائنس کی روشنی میں:

اب آپ کومیں کتنے کی بات بتاؤں۔ کوئی دومہینے پہلے کی بات ہے، میں امریکہ میں تھا۔وہاں پرایک انسٹی ٹیوٹ بناہوا ہے جسے کہتے ہیں'' برین انسٹی ٹیوٹ آ ف امریکۂ' بیابیاا دارہ ہے کہ وہاں پرسینکڑ وں ڈاکٹر کام کرتے ہیں اور ان ڈ اکٹروں کا فقط ایک ہی کام ہے کہ د ماغ کے اوپرریسرچ کرتے ہیں۔وہ صبح وشام دو پہر ہرونت د ماغ کے بارے میں بیٹے ریسرچ کررہے ہیں۔اسس برین انسٹی ٹیوٹ نے اپنا ریسرچ پییرشائع کیا۔ایک میڈیکل ڈاکٹر ہمارے دوست تھے،انہوں نے فورً المجھے ای میل کردیا۔ میں نے وہ پڑھا تو اس کے اندر بہت عجیب بات کھی ہوئی تھی ۔ بات پیکھی ہوئی تھی کہانسان کے دماغ میں وہ حصہ جس میں برے خیالات ہوتے ہیں ،عجب کا خیال ، تکبر کا خیال ،حسد کا خیال، پیجواس قتم کے مذمومہ خیالات ہیں، ان کے جذبات دماغ کے جسس حصہ میں پیدا ہوتے ہیں،اس حصہ کوسائنسدانوں نے دریافت کرلیا ہے۔ سائنسدانوں نے پیتہ بیہ چلا یا کہانسان کے د ماغ کا جوآ گے کا حصہ ہے، ہے۔ خیالات عین اس جگہ میں ہوتے ہیں۔

# نفس كي حقيقت:

جب به پرُ ها تومیں اتنا حیران ہوا کہ اللہ! چودہ سوسال پہلے قرآن اترا، آپ نے بتلادیا:

#### نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

ناصیۃ کہتے ہیں یہ جوآ گے بیشانی کا حصہ ہوتا ہے، د ماغ کا، قیامت کے دن فرشتے یہاں سے بکڑ کر لے کر جائیں گے۔اوریہاں پر ہمارے مشائخ نے کہا کہ بنفس ہےاوراسی کوسجدے کےاندر جھکا یا گیا۔'' میں'' جوتڑوائی گئی تواس '' میں'' کوتوڑنے کے لیے سجدے میں پیشانی کالگنا ضروری ہے۔اگر کسی کی پیشانی نہیں گئی لگے گی تو اس کا سجدہ بھی ا دانہیں ہوگا۔اللہ کی شان دیکھیے کہ ماتھے کا درمیان کا حصہ جے ناصیہ کہتے ہیں،اس کے پیچھے د ماغ کے وہ خیالات ہیں جس میں تکبر،عجب،حسد، کینه،بغض،سارا کچھ یہاں پڑا ہوا۔اسی طب رح ہث دھرمی جو بندہ کر تا ہے کہ حکم خداوندی پرعمل نہیں کرتا، وہ بھی یہ بیں پر ہے۔اور قیامت کے دن فرشتے اسی کو پکڑ کر پیشانی کے بل جہنم میں ڈاکیں گے۔ چودہ سو سال پہلے قرآن نے کہددیا تھا۔اگر پیچھے کی طرف ہوتی تو ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کا نام لیتے کہ یہاں سے پکڑ کرلے جائیں گے۔قرآن اُس طرف اشار و کرر ہاہے۔ان ریسر چ کرنے والوں میں کوئی مسلمان ٹھا،اس مسلمان ڈاکٹر نے کہددیا کہ دیکھو! ہم نے اب اس کا کھوج نکالا ہے۔قرآن تو چودہ سو سال پہلے اشارہ کرر ہاہے۔اس پروہ سائنسدان بڑے حیران تھے،لکھا ہوا تھا کہان میں سے پچھ سائنسدان سوچ رہے ہیں کہ بھئی! بیکسے ہوسکتا ہے کہ ہم آج

جس چیز کوریسر چ کررہے ہیں ، بیمسلمانوں کو چود ہسوسال پہلے قر آن میں مل گئی ؟

# زندگی کااصل مقصد:

تواللہ نے جوہمیں عقل کی نعت دی ہے توہم عقل کے اس نور سے دن کدہ اٹھا ئیں اور اپنے مقصد زندگی توہم حیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکا ئیں، اپنے اندر سے تکبرختم کر کے اپنے رب کے عاجز بند بہنیں، عبادت گزار بند ہے بنیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔زندگی تو جانو ربھی گزار جائیں گے، انسان بھی گزار جائیں گے، فرق یہ ہے کہ جانو رکھا پی کر چلے جائیں گے اور انسان کا کھانا پینا خمنی چیز ہے، حقیقت میں اپنے رب کوراضی کرنا اصل مقصد ہے۔انسان زندگی ایسے گزار ہے کہ اپنے درب کوراضی کرنا اصل مقصد ہے۔انسان زندگی ایسے گزار ہے کہ ایس کا مالک کوراضی کرنا اصل مقصد ہے۔انسان خوشیات ہے اور اس کی وجہ سے اسس کا درجہ فرشتوں سے بلند ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہے جو اللہ نے اس کوعطا کی ہے۔اللہ درجہ فرشتوں سے بلند ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہے جو اللہ نے اس کوعطا کی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی شریعت وسنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِين ﴾





﴿ وَ مَا الْحَلْوةُ اللَّهُ نُيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (آل عران: ۱۸۵)

عسلم نافع حساصسل نه ہونے کی وجو ہات

بیان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمه نقشبندی مجددی دامت بر کاتهم تاریخ: 16 کتوبر 12 20ء بروز جمعه، ۲۵ربیج الثانی ۱۳۳۴ھ



# علم نافع حاصل نہ ہونے کی وجو ہات

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ ( ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمُ " وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴾ (الجوله: ١١)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلْمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

# علم كى فضيلت:

قرآن مجیری جوآیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی اس میں اللہ رب العزت نے علم کی فضیلت کو بیان فر ما یا ہے کہ بیعلم والے لوگ ہیں جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فر مائے گا۔ توعلم کا حاصل کرنا اللہ رب العزت کافضل اوراحسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں:

﴿ ثُمَّ اَوُرَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (فاطر: ٣٢) '' پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جو ہمارے ہندوں میں سے چنے ہوئے بندے تھے''

گو یا اللّٰدرب العزت علم کی نعمت ان کوعطا فر ماتے ہیں جن کووہ چن لیتے

# ہارے اکابرعلم نافع کے حامل تھے:

ہم اپنے ا کابر کی زند گیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی علم حاصل کرنے میں اورعلم کی خدمت کرنے میں گز اردی۔

داہ سلوک پر چلے، مگر اللہ نے علم کی بنا پر سلوک پر چلنا میر ایک دوست دونوں ا کھنے راہ سلوک پر چلے، مگر اللہ نے علم کی بنا پر سلوک پر چلنا میر ہے لیے آسان کر دیا۔ میں بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچا اور میر ادوست راستے میں رہ گیا۔

عبدالله ابن مبارك بيالله سے يو چھاكه آپ كى زندگى كى حسرت كياہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری حسرت سے کہ میں زندگی کے آخری دن میں بھی علم کو حاصل كروں، گو ياعلم حاصل كرتا كرتا ميں اللّٰدرب العزت كےحضور بينيج جا ؤں۔ 🤂 امام ابو پوسف ﷺ کا جب آخری وقت آیا توعلماء موجود ہتھے، انہوں نے مئله يو چها كه به بتائيس كه جب شيطان كوكنكرياں مارى جاتى ہيں ، وہ پيدل چلتے ہوئے مارناافضل ہیں یا سواری پرسوار ہوکر مارنا افضل ہیں۔ پچھشا گردوں نے جواب دیا کہوہ ماشیًا (پیدل چلتے ہوئے) مارناافضل ہیں اور کچھنے کہا کہ را کیّا (سواری پیسوار ہوکر ) مارنا افضل ہے ۔تو اس پر حضرت نے فر مایا کہ نہیں ،انہوں نے پھراس کی تفصیل سمجھائی کہ پہلے دو جمروں کوتو پیدل مارنا افضل ہے اور تیسرے کوجس کے بعد دعانہیں مانگتے ،سواری پر مارنا افضل ہے۔اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو علماء چلے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ،ابھی وہ دروازے تکنہیں پنچے تھے کہ امام صاحب کی آواز آئی لا إلة إلّا الله مُحَمَّدٌ الله مُحَمَّدٌ الله رَسُوُلُ اللهِ جب واپس آ کردیکھا توامام صاحب اللّدرب العزت کوییارے ہو

چکے تھے۔ گو یازندی کے آخری کھے تک علم کوسیکھااورسکھایا۔ ۔

ابوزرعہ بُیالیہ مشہور محدث گزرے ہیں، ان کے آخری وقت میں طلبانے چاہا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کریں۔لیکن کیسے کریں؟ طلبانے وہ حدیث مبارکہ پڑھنی شروع کی جس میں کلمے کا ذکر ہے۔ ابھی انہوں نے چندراویوں کے نام لیے تھے کہ ابوزرعہ بُیلیہ نے محسوس کرلیا کہ یہ فلال حدیث پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نے وہ حدیث ان کے ساتھ ہی پڑھنی شروع کردی، حدیث بیں۔ چنانچہ حضرت نے وہ حدیث ان کے ساتھ ہی پڑھنی شروع کردی، حدیث کے الفاظ ہیں:

(مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلهَ اإِلَّا اللَّهُ ذَخَلَ الْجَنَّة)

ـ (ابو داود: ۱۱۸ م، باب فی التلقین)

''جس نے آخری الفاظ''لا الہ الا اللہ'' کے وہ جنت میں داخل ہو گیا''

چنانچەمدىث برصى برصى جبانهول نے يدالفاظ كى :

· مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلْهَ ا إِلَّا اللهِ ·

توانہی الفاظ پران کی روح قبض ہوگئی اور وہ Practicaly (عملاً ) جنت کے اندر داخل ہو گئے ۔کتنی خوبصورت موت ہے!

قبول فرمایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کوعلم نافع نصیب تھا۔ آج چونکہ علم نافع نصیب

نہیں ہوتا ، اس لیے ہم علم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن علم کا رنگ ہمارے او پر نہیں چڑھتا،علم کے ثمرات ہمیں نصیب نہیں ہوتے ،علم کی وجہ سے جو بلندیاں ملنی چاہئیں وہ نہیں ملتیں۔

# علم نافع حاصل نہ ہونے کی وجو ہات

اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم نافع حاصل نہ ہونے کی کیا وجو ہات ہیں؟ تو آج کی اس مجلس میں بیرعا جزوہ پانچے وجو ہات بتائے گا کہ جس کی وجہ سے انسان کوعلم نافع نصیب نہیں ہوتا۔

# پہلی وجہ علم بیکھتے ہیں عمل نہیں کرتے

سب سے پہلی چیز ہے علم پرعمل نہ کرنا۔ یعنی انسان کو پہتہ ہو کہ شریعت کے بید ہواکہ شریعت کے بید اس کے باوجود انسان شریعت کوچھوڑ کررسومات پر بدعات پرعمل کرتے اس سے پھرعلم کے نور سے محروم ہوجا تا ہے۔ فرمایا:

((اَلُعِلُمُ بِلَا عَمَلَ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَر)) (مَمُوعُ الفتاوى لابن تيميه: ١٣/٢) ' علم بغير عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے' اور جو شخص علم پر عمل کرتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا: ((مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَدَّ ثَهُ اللهُ عِلْمَ مَالَمُه يَعْلَمُ)

(تغییرروح المعانی: ۷۰/۵) ''جواپنے علم پرعمل کر تا ہے اللّٰداس کو وہ علم بھی عطا فر ما دیتا ہے جوا سکے

پاس نہیں ہوتا''

جس طرح چراغ جلے بغیر روشی نہیں دیتا ،اسی طرح علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا ،اسی طرح علم بھی عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا ۔سے کہ عالم بے عمل کی مثال اس اندھے کی سی ہے جس نے چراغ اٹھار کھا ہے ،لوگ اس کی روشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگروہ خودا پنی روشنی سے فائدہ اٹھا نے سے محروم ہے۔

۔ قرآن مجید میں ایسے خص کو جوعلم پرعمل نہیں کرتا گدھے کی مثال دی گئ فرمایا:

> ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴾ (جمعه: ٥) ''ایے گدھے کی مثال ہے جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہو'' اس لیے ایک بزرگ فرمارہے تھے:

'' مجھے دو چیزوں پر بہت تعجب ہوتا ہے، ایک عالم ہو پھر بےعمل ہواور دوسرا فاسق ہواوراس کی قبرخوبصورت ہو''

اللہ اکبر! لیعنی علم پرعمل نہ کرنا ہی بھی بڑے تعجب کی بات ہے اور بندہ فاسق و فجر ہوا وراس کی قبر کو پکا اور بہت خوبصورت بنادیا جائے ، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔

#### دوسسری وجه

## (اہل اللّٰہ کی نصیحت سنتے ہیں پیروی نہیں کرتے گ

دوسری وجہجس سے کہانسان کاعلم علم نافع نہیں بنتا وہ بیہ ہے کہ وہ فقرا کی ، اہل اللہ کی نصیحت سنتے ہیں مگر پیروی نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہاللہ

#### (المنافِير الله المنافِير الله المنافير الله المنافير الله المنافير الله المنافير الله المنافير الله المنافير ا

والوں کی بات کوسنااوراس کو پلے با ندھنا، یملم نافع کے حصول کا سبب بہتا ہے۔
کئی مرتبہ دیکھا کہ طلبااور علما اہل اللہ کی مجالس میں تو آتے ہیں اوران کے کیمیاا ثر
کلام کو سنتے ہیں مگراس کی پیروی نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی کو بدلنے کی
کوشش نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ بیتو ذکر فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کوعلم
سے کیا واسط؟ لہذا اس وجہ سے وہ علم کی حقیقت سے خود محروم ہوجاتے ہیں۔
چنا نچہ حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی ہوئیا نے علامہ تشمیری ہوئیا ہے بوچھا کہ
حضرت! آپ کو بیلم کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رازی اور غزالی
حضرت! آپ کو بیلم کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رازی اور غزالی
نام بتائے کہ ان کو میں نے دیکھا ہے، یہ میرے لیے رازی اور غزالی کی مانند

## ‹‹ ُ رُّتُ بِينِ ''اور ' قُطب بينِ ''

حضرت اقدس تقانوی رئیلیہ ہے کئی نے کہا کہ حضرت! آپ جو اتن تصانیف لکھتے ہیں تولگتا ہے کہ آپ بہت کتا ہیں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرہا یا کہ نہیں! میں'' کتب بین'' نہیں کرتا میں ''قطب بین'' کرتا ہوں۔ یہ'' قطب ''،اولیاء کا ایک مقام ہوتا ہے۔انہوں نے فرہا یا کہ کیا مطاب ؟ توفرہا یا کہ میں حاجی امداد اللہ مہا جرکی رئیلیہ کودی حااور میں نے حضرت مولا نا یعقوب نا نا توی رئیلیہ کو دیکھا ، یہ وہ حضرات سے جو اپنے وقت کے قطب سے ، میں نے ان کی زندگیوں کودیکھا تو میں نے تو قطب بینی کی ہے تواس سے اللہ نے مجھے یہ درجہ عطا کیا ہے۔

صحبت کے باوجود فیض سے محروم:

ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اہل اللّٰہ کے قریب وفت گزارتے ہیں ، دیکھتے بھی ہیں کہ

....کس طرح وہ غیبت سے بچتے ہیں؟

....کس طرح و ہ اللہ کے شکر گز اربندے ہوتے ہیں؟

....کس طرح ان میں صبر ہوتاہے؟

....كس طرح حلم موتاب؟

....کس طرح درگز رہوتی ہے؟

....کس طرح وہ دوسرے کے احسان کا بدلہ چکاتے ہیں؟

....کس طرح ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں؟

مگرساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آنکھوں پرپٹی بندھی رہتی ہے۔ہم یہی سبھتے ہیں کہ ہم تین ہیں تو تین کے ساتھ چوشے یہ بھی ہیں، یہیں سبھتے کہ اللہ نے ان کووہ دل عطا کیا ہے جوسونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اوران کا دل بھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔اس لیے حضرت تھانوی پڑھٹیڈ فرماتے تھے:

''اے اللہ! توجس پراحسان کرتاہے، اسے اپنے اولیا کی پہچان دے دیتا ہے۔ اورجس سے تو ناراض ہوتا ہے اولیاء کی پہچان اس سے چھین لیتا ہے۔''

چنانچہ ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کو عام بندہ سمجھ کران کی بات پر عمل نہیں کرتے ،جس وجہ سے علم کی رنگ سے محروم ہوجاتے ہیں۔

#### (مَعْلِمُ فِي اللهِ ا

#### تنيب ري وجبه

## گناه کرتے ہیں استغفار نہیں کرتے

علمِ نافع سے محرومی کا تیسراسب ہے کہ گناہوں پراستغفار نہ کرنا۔ سیدناصد بق اکبر رہائی کا قول ہے کہ جوشخص دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے، ہر مرتبہ استغفار کرے تو اس بندے کومصر نہیں کہتے۔ یعنی گناہوں پر اصرار کرنے والانہیں ہوتا، کیوں کہ اس نے تو بہ کرلی۔

بعض بزرگوں نے کہا کہ زبان سے استغفار کرنے والا اور گناہوں پر اصرار کرنے والا اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتا ہے۔ پہلا قول بھی ٹھیک دوسرا قول بھی ٹھیک ۔ مگرصدیق اکبر ڈلٹنڈ کا قول اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے۔

إِنَّ رَحْمَةُ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

اللّٰد کی رحمت نیکو کارو کی رحمت زیادہ قریب ہوتی ہے

لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اول گناہوں سے بحییں اوراگر سر زدہو جائے تواستخفار جلدی کریں۔ چنانچے قرآن مجید میں فیصلہ فرمادیا:

﴿ وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ (النساء:١١٠)

جب الله رب العزت نے کوئی حدمقر رنہیں کی کہ میں اسے گنا ہوں کو معاف کروں گا، اس سے زیادہ معاف کروں گا، اس سے زیادہ تو بہتو بہتو بہتوں کروں گا، جب الله تعالیٰ تو بہ قبول کرتے نہیں تھکتے ہم تو بہ کرتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گنا ہوں پر استغفار کریں۔

#### (3) (خاباتُ تُعَرِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## کھلے درکوچھوڑ کر بند دروازے پر کیوں جائیں؟

ایک بزرگ اپنی کٹیا میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک بادشاہ کو ان سے عقیدت ہوگئی۔وہ بادشاہ چاہتا تھا کہ بیاس کٹیا ہے آ کرمیرے محل کے کمرے میں رہ جائیں اور وہاں پرعبادت کیا کریں۔ایک دفعہاس نے ان بزرگوں کر بلایا اور انہیں کہا کہ جی! آپ میرے مل میں رہنا شروع کر دیں۔ اب بزرگوں نے ناں تو نہ کی کہ بادشاہ ناراض ہوگا، البتہ حیلہ اختیار کیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا: باوشاہ سلامت! میں آپ کے گھر میں رہنا تو چاہتا ہول المیکن اگرآپ مجھے کسی دن دیکھیں کہ میں آپ کے حکم کی نافر مانی کررہا ہوں ،آپ کی حکم عدولی کررہا ہوں، میں آپ کے خلاف کوئی بات کررہا ہوں، تو آپ مجھے اس وقت وہ پیار دیں گے، جوآج دے رہے ہیں۔تو بادشاہ کوتو بڑاغصہ آیا،اس نے کہا: میں آپ کواپنے گھر میں رکھوں اور آپ کہتے ہیں کہ نافر مانی کروں تو میں آپ کو پیار دوں گا؟ میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔انہوں نے فر مایا: با دشاہ سلامت! آپ کوآپ کا گھر مبارک ہو، ابھی تو میں نے آپ کی کوئی نافر مانی کی ہی نہیں اور ابھی ہے آپ کو مجھ پر غصہ آگیا ، میں اس پر وردگا رکا دروازہ کیوں حپوڑوں؟ جس کے گناہ کا اگر میں مرتکب بھی ہوجاتا ہوں تووہ پروردگار مجھ یرا پنا درواز ہ پھربھی نہیں بند کرنا۔ لہٰذا میں اینے رب کا درواز ہ چھوڑ کرتمہارے دروازے پرنہیں آسکتا۔

واقعی! بات ٹھیک ہے، کسی انسان کو احتال بتا دے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو اسے غصہ آجا تا ہے۔ جب کہ اللہ رب العزت کا معاملہ کتنا کر پمانہ ہے کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ پھر بھی اس کے لیے اپنے دروزے کو بندنہیں

فرماتے ، بلکہ فرماتے ہیں :

﴿ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَوَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُلُمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُلُمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلُمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُولُولُولُولُولُمُولُولُولِ

الله تعالى كاب انتهاهم:

ایک ایمان والا گناہ کرے وہ تو ایک اور بات ہے۔اللہ تعالیٰ کے حکم کا تواس سے اندازہ لگا ئیں کہ جن نصاری نے کہا کہ

> ﴿ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَثَةٍ ﴾ (مائده ٢٧) "الله تعالى تين ميس سے تيسراہے،"

یعنی جنہوں نے شرک کیا ،جنہوں نے اللہ کی شان میں اتنی گستاخی کی۔ اور پھریہود ،جنہوں نے کہا کہ

﴿ يَنُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ (ملكه: ١٣)

اُللّٰہ کے ہاتھ تو بند ھے ہوئے ہیں ،اللّٰہ کے ہاتھ بند ہیں ،وہ نہیں دیتا ،وہ خی نہیں ہے۔اللّٰہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

﴿ أَفَلاَ يَتُونُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ ﴾ (مائده: ٤٣)

وہ بھی اگرتو بہ کرتے اورا پنے گنا ہوں سے استغفار کرتے میں اُن کی تو بہ کو بھی قبول کر لیتا ۔اللّٰدا کبراللّٰہ جب آپ اسنے مہر بان ہیں کہ جو کہیں کہ آپ کے

ہاتھ بند ہیں ،آپنہیں دیتے ،ان کوبھی آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کرلوں گا۔ جوشریک بناتے ہیں ،ان کوبھی آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو میں تعبار کو میں قبول کرلوں گا۔اللہ پھران ایمان والوں کا توکیا معاملہ، جوآپ کی واحد انیت پریقین کرتے ہیں ، جوشمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے۔ہاں اپنے نفس کی خرابیوں کی کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑگئے، گنا ہوں میں پڑگئے، گنا ہوں میں پڑگئے، اگر وہ آپ کے درواز بے پرحاضر ہوکر توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ آپ ان کی توبہ کو کہو ہیں جو کہتے ہیں :

﴿ بَكَ يَلَاهُ مَبُسُوطَتُنِ ﴾ (مائده: ٢٣)

ہمارے پروردگار کے دونوں ہاتھ کھکے ہیں، اللہ اپنے کھلے ہاتھوں سے اپنی رحمت ہم پر برساد بجیے اور ہمارے دلوں کونو رسے بھر دیجیے۔

## چوتھی وحب ( نعمتیں ما نگتے ہیںشکرا دانہیں کرتے )

چوتھا سبب ہے نعمت کا شکر ادا نہ کرنا۔ چنانچہ اللہ رب العزئ، جب کسی بندے کونعتیں عطا فرماتے ہیں تووہ بیرسی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعتوں کاشکرادا کریں۔

## بھلائی کی چارچیزیں:

حدیث پاک میں فر ما یا گیا کہ چار چیزیں دنیا اور آخرت کی بھلا ئیوں پر مشتمل ہیں۔

#### (مَعْلِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

- 🛈 ..... ذکر کرنے والی زبان
  - 🕑 ..... شکر کرنے والا ول
- 💬 .....مشقت اٹھانے والا بدن
- اورنیک بیوی، بیوی کے لیے نیک خاوند

یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جوانسان کومل جائیں تواس کو دنیا آخرت کی ساری تھلائیاں مل جائیں گی ۔الٹدا کبر۔

## نعتول معے حروم کوئی نہیں:

اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی میرے اوپر اللہ کی کیا نعتیں ہیں؟ میں توسائیل چلاتا ہوں ،لوگوں کے پاس تو موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں۔توبھی !اگرچہ پیدل چل رہے ہوں، پیدل چلنا بھی تواللہ کی نعت ہے۔

ایک صاحب کا جوتا گم ہوگیا، مسجد کی طرف جارہے ہے تھے تو پاؤں جل رہے تھے۔ دو پہر کا وقت تھا، کہنے گئے: اللہ! میں تو تیرے گھر سجدہ ریز ہونے کے لیے جارہا ہوں، آپ نے تو مجھے جوتی بھی نہ دی۔ ابھی وہ بیالفاظ کہہ ہی رہے تھے کہ ان کوسامنے ایک آ دمی نظر آیا، جو دونوں پاؤں سے معذور تھا اور گھسٹتا ہوا زمین پر چل رہا تھا۔ جب اس پر ان کی نظر پڑی تو دل پر چوٹ گئی، کہنے گئے: اوہو! میں تو جو تے کی خاطر شکو ہے کر رہا تھا، یہ بندہ تو وہ ہے کہ نماز پڑھنے بھی آرہا ہے، مگر اس کو اللہ نے ٹانگوں کی نعمت بھی عطانہ کی۔ جب احساس ہوا، تو پھر انہوں نے اپنے گناہ سے تو بہ کی۔

ہم سمجھتے ہیں کہ کاریں بہاریں ملنا ہی نعمت ہے، ہمیں اللہ نے جوصحت کی زندگی عطا فرمائی، اسے ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے ۔ ہمیں اللہ رب العزت نے جو عزت کی زندگی عطا فرمائی، اس کوفیتی ہی نہیں سمجھتے ۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے بیٹ بھر کر کھانے کی توفیق جوعطا فرمائی، یہ بھوک بھی تو اللہ کی نعمت تو اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے آدمی کود یکھا جو پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے نہیں اتار سکتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک عورت نے فون پر بتایا کہ سات نہیں اتار سکتا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک عورت نے فون پر بتایا کہ سات سال گزر گئے، میں روٹی کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں لے جاسکی۔ سال گزر گئے، میں روٹی کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں لے جاسکی۔ سونا جا ہے۔ میں نبین آتی۔ سونا جا ہے ہیں نیزنہیں آتی۔

.....ہم ٹھنڈ بے پانی کونعت نہیں سجھتے۔

..... پیٹ بھر کر کھانے کو نعمت نہیں سمجھتے۔

.....نیند کونعمت نہیں شبھتے۔

......ېم اپنے گھر کونعت نہيں سجھتے ۔ ترسید

یاللدکی کتنی بڑی نعمت ہے!

چنانچہ ایک مرتبہ میں گاڑی میں سفر کر کررہا تھا، ایک چوک میں گاڑی رکی میں اپنی آئکھیں بند کیے بچھ مصروف تھا، اچا نک سے آئکھیں بند کیے بچھ مصروف تھا، اچا نک سی نے شیشہ کھٹکھٹا یا۔ اچا نک آئکھیں تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی دروازہ کھٹکا رہی تھی اور اس نے بھیک ما نگنے کے لیے ہاتھ بھیلائے ہوئے تھے، میں نے آئکھیں تو بند کرلیں گرمیر ہے دل پر اتنا اثر ہوا، کہ یا اللہ! یہ بھی توکسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہو

## نعتول كاشكرادا كرنے كاطريقه:

ہم نعتیں تو مانگتے ہیں ، نعمتوں کاشکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا ،ہمیں چاہیے کہ جس پروردگار نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم اس کی خوب تعریفیں کیا کریں۔ ہم دنیا میں اللہ کا خوب محبت سے تذکرہ کیا کریں۔ ع جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھٹر دیتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھٹر دیتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھٹر دیتے ہیں

آج ہوی خاوند کی باتیں کرنے نہیں تھکتی ، ماں بیٹے کی باتیں کرتے نہیں تھکتی ، ماں بیٹے کی باتیں کرتے نہیں تھکتی ، بندہ اپنے اللہ کی باتیں کرتا کیوں تھک بانا ہے؟ جس پروردگار نے ہمیں اتی نعتوں سے نوازا، اتنے احسانات کیے، سبحان اللہ!! ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے زندگی گزاریں۔ ع

ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے

اس طرح اللدرب العزت کے دین کا کام کریں، بیاللدرب العزت کی

نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی۔عام طور پر دیکھا کہانسان مسائل میں ایساالجھا ہوا ہوتا ہے کہوہ اللّٰد کی نعمتوں کاشکرا دا کرنے سے غافل ہوجا تا ہے۔

## تمام انبیاء شکرا دا کرنے والے تھے:

آپ انبیائے کرام ﷺ کے حالات کو دیکھیے، زندگیوں کو دیکھیے ،سارے کےسارے انبیاء شکرادا کرنے والے تھے۔

چنانچہ نوح مکیلیگیا کو کتنی تکلیف پہنچی تھی، لوگ پتھروں سے مارتے تھے اور جہرائیل ملیلیگیا ان کو کبھی کبھی پتھروں کے نیچے سے نکالتے تھے۔ایک دو دن کی بات نہیں، نوسو بچیاس سال، یعنی تقریبا ایک ہزار سال ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا۔قوم ان کے ساتھ اس قدر برتمیزی سے پیش آتی تھی، چنانچہ اس کے باوجودوہ فرماتے ہیں:

﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَجْمِنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ﴾

(مومنوك: ۲۸)

''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم نے نجات عطا فرمائی''

وہ پھراللہ کی تعریف کررہے ہیں پھراللہ کاشکرادا کررہے ہیں۔ ابرا ہیم علیلیّلا) کو دیکھیے کہ وہ کتنی مشقتوں بھری زندگی گز ارکرنمرود کی آگ میں سے نکل کرآئے ، پھرفر ماتے ہیں:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السَّلْعِيْلَ وَاسْحَقَ ﴾ (ابرايم: ٣٩)

''سب تعریفیں اللہ کے لیے،جس نے مجھے بڑی عمر میں اساعیل اور اسحق

### ﴿ ظَابَطْ ِنْتِرْ ﴾ ﴿ ﴿ الْكَابِيْنِ ﴿ ﴿ ﴿ وَهَا لِلْهِ ﴾ ﴿ وَهَا لَكُونُ مِنْ مَا كُورُونِهِ ﴾ ﴿ وَهِنْ اللَّ ( فرزند ) عطا كي''

تووه بھی اللّٰد کی تعریفیں فر مارہے ہیں۔

حضرت داؤد عليلتلا اور حضرت سليمان عليلتلا پرتو واقعی عجيب نعمتيں تھيں۔
 فرماتے تھے:

﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيْدٍ مِّنْ عِبَادِةِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (مل: ١٥) (مل: ١٥) ''سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت و ہزرگی بخشی اسے بہت سے ایمان والوں پر''

تُوانبیاء کی زند گیوں کو دیکھیں کس طرح وہ الحمد للد، الحمد للد، کہدر ہے ہیں۔

## ابل جنت كاشكر:

اہل جنت جب جنت میں جا تھیں گے تو پانچ ایسے مواقع ہوں گے کہ جس پر بے اختیاران کی زبان سے''الحمد لللہ'' نظے گا۔ ذرا تو جہ کے ساتھ بات سنے۔ ①……سب سے پہلے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے، نیک اور بدا کھٹے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالی فرما تھیں گے:

﴿وَامُتَازُوْا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْدِ مُوْنَ ﴾ (يسين: ۵۹) ''مجرمو! آج مير ہے نيک بندوں سے جدا ہوجا وُ'' پھروہ اپنے آپ کوديکھيں گے کہ اللہ نے توہميں نيکوں کے ساتھ ايک طرف کرديا۔ بے اختياروہ اس وفت کہيں گے:

﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجْمِنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِينِيَ ﴾ ﴿ ..... پَهرجب وه بِل صراط پرے گزریں گے اور دیکھیں گے کہ کتنے لوگ نیجے

جہنم کے اندرگر گئے اور بین کچ کر دوسری طرف نکل گئے تو بیکہیں گے:

﴿ وَقَالُوْا الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَلَانَا لِهٰذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوُلَا ۗ اَنْ هَلْدِنَا الله ﴾ (الاعراف: ٨٨)

'' اور وہ کہیں گےشکر اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا ورنہ ہم نہ تصراہ پانے والے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا'' تصراہ پانے والے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا'' تو پھریہاں بھی اللہ کی تعریف کرس گے۔

ال ...... پھرتیسر اجب جنت میں ان کا داخلہ ہوگا ، اس وقت داخل ہوتے ہی کہیں گے

﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَةُ وَآوْرَثَنَا الْأَرْضَ ﴾ (زم: ٤٢)

اس وقت بھی اللّٰہ کی تعر<sup>ا</sup>یفیں کریں گے۔

۞.....اور جوتھا جب جنتیوں کو جنتیوں کے مکا نوں میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ قرار پکڑلیں گےاپنے گھرمیں تو کہیں گے :

﴿الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي ۗ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّهَا لَغَفُورٌ شَكُور ﴾ (فاط: ٣٣)

اور پھر پانچواں جب اللّدرب العزت کی طرف سے ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی اور اللّٰد کا دیدارنصیب ہوگا، تو پھرکہیں گے:

ٱلْحَمُٰدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعٰلَمِيْن

''ہم تعریفیں کرتے ہیں اس رب کی جو جہانوں کا پروردگارہے'' تو پانچ ایسے مقام ہاتھ آئیں گے،جس پراہل جنت بے اختیار اللہ کی حمر

بیان کریں گے ۔ یہی تو اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حمد بیان کرنے کی ، کثرت کےساتھ تو فیق عطافر مائے۔

## پانچویں وحب (میت کودن کرتے ہیں عبرت نہیں بکڑتے)

اور پانچویں اور آخری بات کہ میت کو دن تو کرتے ہیں مگر عبرت نہیں کپڑتے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنے جنازے اپنے کندھوں پراٹھائے کیا قبرستان سے لوٹتے ہوئے بینیت کر کے آئے کہ آج کے بعد ہم گناہوں کوچھوڑ دیں گے۔ ہمیں بھی ایک دن اس طرح قبر میں آنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا!

حسن بھری ہے۔ فرماتے سے کہ جونوجوان اپنے باپ کا جنازہ اپنے کندھے پراٹھائے ، پھراپنی زندگی کونہ بدلے ، وہ سمجھے کہ میرے دل کے او پر مہرلگ چکی ہم نے تو اپنے قربی عزیزوں کو دفنایا ، کسی نے والدہ کو ، کسی نے والدہ کو ، کسی نے بھائی کو ، کسی نے بہائی کو ، کسی نے بھٹے اور بیٹی کو ، کسی نے اپنے اور بیٹی کو ، کسی نے اپنے استادکو ، کسی نے کسی کو اپنے ہاتھوں قبرستان دفن استادکو ، کسی نے کسی جا ہے کہ جم عبرت پکڑیں کر بیٹے تو ہماری اپنی زندگی کب بدلے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جم عبرت پکڑیں اور میسوچیں کہ ایک دن آنے والا ہے ، ہم نے بھی بالآخر قبر میں جانا ہے ، اس دنیا میں کوئی ہمیشنہیں رہا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں :

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبُلِكَ الْخُلْدَ ﴾ (انبياء: ٣٣) ''اے میرے محبوب! آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لئے ہمیشہ رہنا

#### ﴿ مَلِمَا خُلِقِي ۗ ﴿ ﴿ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منهيں لکھا''

جب الله کے محبوب بھی اس دنیا سے پردہ کر کے تشریف لے گئے توہمیں بھی تو بالاً خرایک دن جانا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی تیاری کرلیں؟ کیوں نہ اس کے لیے آج اپنے آپ کوسنوارلیں؟ اپنے وقت کوقیمتی بنالیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تا کہ ہماراعلم سے معنوں میں علم نافع بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری کھے تک ہمیں اپنے عبادت گزار ،شکر گزار، دین کا کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْز اللّٰدے ليے بيكا م كوئى مشكل نہيں

﴿وَاخِرُ دَعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾



# حضرت تولانا ببرد والفقارا حمر نقت بندى ظله كى ديكر كتب

- 🏶 خطبات فقیر (۴۲ جلدیں)
  - ہ مجالس فقیر (∠جلدیں) میں فتہ
- 🐵 حالاتِ فقیر جہ تاہیں ہے۔ یہ میں دید میں
- 🤀 قر آن مجید کے ادبی اسرار ورموز
  - اسرارورموز 🕏 اسرارورموز
  - 🕸 رہے سلامت تمہاری نسبت
    - 🕸 حیاءاور پا کدامنی
      - 🕸 تضوف وسلوك
    - السلوك هارف السلوك 🍪
      - 🖷 ستی جنت
  - 🕲 اولا د کی تربیت کے سنہری اصول
    - 🕸 سوئے حرم
- 🍪 میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں
  - 🏶 شرم وحیا
  - 🕸 ایمان کی اہمیت
    - 🕸 علم نا فع
    - 😸 زېدة السلوك
  - 🟟 كمالات امام ابوحنيفه ميلية

## مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

مهدالفقير الاسلامي توبدروذ، بائي پاس جمنگ 625454-0447 ه مكتبة الفقير بالمقابل رنگون بال، بهادر آباد كراچي 331357-0345

🗞 دارالمطالعه، مز دېرانی ځينکی، حاصل پور 42059-0696

اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا مور 7353255

كتبه مجدوبيه الكريم ماركيث اردوبا زارلا مور 7231492-042

🚭 مكتبه سيداحمة شهيد 10 الكريم ماركيث اردوبارز ارلا مور 7228272-042

🖨 مكتبدر مانياردوبازارلا مور 7224228-041

🚳 مكتبهامداد بيرني بي سيتال روز ملتان 544965-061

🚭 مكتبددارالاخلاص قصه خوانی بازار پیثاور 2567539 -091

﴿ وارالا ثناعت،اردوبازار، كراجي 2213768

🚭 علمي کتابگھراوجاروڈاردوبازار، کراچی 32634097-021

و حضرت مولانا گل رئيس صاحب،حضرت قاري سليمان صاحب (مظلهم) دارلهدي بنول

عضرت مولانا قاسم منصورصا حب ثيبوماركيث مبحد اسامه بن زيد ، اسلام آباد 651-2262956 و 051-

. هی جامعة الصالحات مجبوب سریٹ ، ڈھوک منتقیم روڈ ، پیرودھائی موڑ پشاورروڈ راولپنڈی

0300-834893, 051-5462347

مكتبة الفقير 223سنت بوره فيمل آباد